# شيلم زُرفتال

مری نظر فیرل بین ہے آب روال بھی مری وحواکن بیدے تیلم زرفتاں بھی مراک شنے مجھ ببر اب بھی جہر بال ہے زمین کا ذکر کیبا ببر سمال بھی

> ' صلاح الدين نتيت ر

#### جراحقوق برحق مصنف جفوظ أبي

تادیخ ماه و کن اشاعت ..... هارسمتبرسنگر نعدا داستاعت .... ۸۰ دوبل فیمت .... اعجا زیرشگ بری هیمته بازاده ترا طباعت .... اعجا زیرشگ بری هیمته بازاده ترا سردرق طباعت .... سر رس مسلاح الدین نیبشر

جزدى تعاولناردوا كياري آندهم ابروش

### مسلنكابيت

• حُسَائی بکڈلید تحجیسلی کمان ۔ بیخرگئ ۔ حید آباد عیل • مصنف ۱۸۲۸/ ۱۳ میرید طعیبی محید رآباد عل فون ۱۵۰۰ مسس

### انتشاب

صكاح الدّين نبيست

ے ابھی انھی تھی بیمال کہکشاں کہاں ہے میا۔ حرف اول يبرنكوبهي أموكلهي برباميان بمي امَس كا ندت الترايف ا اغزل من با كاختناية بور ميراس ے میں تجہ ابیت فلندر بھی دما کرنے ہیں المرشقة بم ببي جراسمال بي كيفي . روشن دوشن ديده ترس ۱۳ دوچاری مهی میس صبنے بہیں دینے أببن ايباسفىپ عطاكر درا ۱۴ رير لوگر وه مين جو ترکھوں کی شان کھيم یناہے ایک ایک آنسوگل نز ٥ ا نغرت جي إنسي بريزوجا بهت بجي ائسي کی ` صرورت سے ب<u>ٹروہ</u> کر مس کیا ما ننگنا ہو ١٦ السَّحَكِ بِهِ بِهِي اونِجامِ كَان ميرابِي تَحا كس في بركه ريام ادامن عرابيس ۱۷ بهودلول کی رُقُق انفنبارمت کرنا عرض اعلى يبرآب كاوه سنفر سبزگبندیه نظرج بھی ٹہرجاتی ہے ۱۸ منیندره کے سرداری تہیں کی 19 طبعیت این دل آزادی نہیں سے كتنا بندوبالهد التخف كامكلم ۲۰ لهوبهتما مهوا بيركبهر رماس براك لمحسها راآب كلي ۲۱ میکی میکی داه گذر ہے آبهت تنصر کھنا در بار رسالت ہے ر عوال د صوال بس اگریم تو کک ان می تفتو ۲۲ نوگون کی طرح عرکه شابا بہیں کرنے سوم جلنا ہے یا کہ ہم کو شہر جا ناچا ہئے الصيتم نم مديني كي كلبو ن من كيامين ين كب سي كد حد سع سوا مانك م البوك ٢٨ كيمي هي ابسا مني خفا برآب كالهجه عنت زلیں ایک میں ایک ایک میں منتظرتُ كالبؤل بب رَفْتَى بِعِي أَن كَي سِيرِ ٢٦ فَصِلِ كُلُ مِن مِنْ الْمِيالِ الْمِيالُ كَالِيرَ بِي مَا لِكَا

كلاجيره بحى أنس كانقاب بجي ائس كانتهار وومشب كمثمكش بل مخال المرحق ٢٤ مي كه بن ريتما بي كد مبول مكان عي يرجأ يهم ہم بیں برگھوں کی نشافی این اک کیاں ہم مجھول بسری مرتی یادوں سے کررنا جاہتے ہ رميزن كاطرح تحامة تورمبري طرح تفيا ١٩٩ جيني سمعانها جن كويم سفريوناكيا ١٩٩ تمهاراً سانفرنس نظر بين منها بدوين من كو الما تنا بيهان س كوهبا لا في بيدي سوال بربنیں اکب خاس کورٹہ ہی ہے اہ دامن دل کو جو اشکوں سے بیا کرتے ہیں ا اك دیا تھا درمیاں بجھتا ہوا الے بنے دیا ۵۲ كسطرے ہمكري كے شائل ابہيں وكتى يوسى ا معربى نغر كل وركستا حيرانى ٥٥ زندگى كبول ان دنول الحيى خرلاتى بهن ٢٠٠ سے جانتے ہیں صاحب دستارکون تھا موہ رفیق دل کاطرح سانھ سانھ چلتی ہے م الكران كون بيكس كى تكيمانى ب د د خور سے برنى تجيے جب سابقة براً دي ابناً المنكي يجهور كرما برسي أناب كون ٥٦ مجهولون كولية بانفون ي تكاليوس كرسه ٢١ ہم در خص تو کیسے کیسے لوگ یکو کرے کے اور کم انتااب اسمان کردیے کے ہم ریمی جانے ہیں رئیں دئن ہیں کون ؟٨٥ دیکھنا بہہے کرا مخفل ہی ابناکون ہے ٨٨ نبندا ئى نوىيولوں بعرائيستر تہيں ہوگا ٥٩ ختك كام بي عي ہم ديدة نم ركھتے ہيں ٥٩ مقنل كى مرزمى بيئے تھالىرى ئے تيليں ١٠ مجولى بسرى بدنى دستك كى صوائن ہے ٨٠ وملت ببرصح اؤں بین بستر بہب رکھنے 11 بین اندھی اے اب کہکٹ ک تو ہونا نھارہ م م الماقات يهسب ال ك لئے ہے ٦٢ برميبت ميں جے ميں با خركر تاريل ٢٦ م ١٢ ميم اندهر عد كرس مرك ردى برق كالم بھالی ہی جگہ بہ بٹایا کیا تھے۔ ۲۴ سائی بی بن گئی تھی ہم کھا دینے رہیے ہم م نسی کے گھریں بہیں روی کسی کے کو کے براغ ۲۵ کیا کچھ بھی سکھایا نہیں نہذیب دفاتے ۸۵ بهن سے دوک آپ اب تک بھی برگان ہم ٦٦ کس طرح دیکھیں گئے ہم شمیع وفا حکتی ہوئی ٦٨

114 نظر جس بہرہے اُس کرداد تک بیونیا نہیں کوئی ۸ نشان باکشان د نندر لیک ا 119 سیستے ہنستے حیات محمد جائے ہے ۸۹ قبادت کے نام 14-يُون توسيما بني مُركر برومن كى ، فوشيو ٩٠ وه الك تخص 141 بتی میں نہیں ہم نوائر نہیں دیں گے او کس نے کہا بردیبی ہول 177 سب کاعقہ خاندان ہے ۲۰ کارگل دنون کیوں بہتا ہے) برسوتیا بون اس کو بھی دنیانے کیا دیا ۹۳ کوئی اولت ای میس 110 اینے شہری رسنے ہی اجبنی کی طرح ۴۴ پولس انکیشن (۵۰ سال کے بعد) ۱۲۹ نظیمیں رحصتی راں کے نا نزات ابنی بیٹی کی مُدِالی که و سہاک وات رحصتی راں کے نا نزات ابنی بیٹی کی مُدِالی کہ و است 112 179 دىندة بورتم ١٣. 171 بهم ایج تونسی سیاربوں کی بات کریں زىبى بيرامن ىزىبوگا نوىم كهان جايك ١٠٢ عوبها 101 تخربر ناياب برائوں *کے لین منظر*یں كفي حيراغ دل كا

## سرف اول

" نبلم زرفتاں "میرانگیاد موال مجموع کام ہے جس میں تمام کوتام میری اسی شاعری مثال ہے جو میلیے " کسی مجموع میں شائل تہیں ہے۔ میرا دسواں شعری مجموع "کیا کما جا ہے تا ہم ۱۹۹۹ میں شائع ہو استھا۔

اس مجرعه کلم (نیم زرفسان) می نفتون غزلوں محفاد و مختلف موضوعا برنظيين اورفطعات مثالل عين مناهال ميرى اورتجه يسير متعلق ١٧ كتابي شَا تُعَ بِوطِي بِي ـ مِيرِي زِيرِ تَكُوا فِي أَمْدِازِ . ٥ كَنَا بِي اور بهيت سے سوونميسر بعى شائع بوس بن إس تمرعة كلم سد يبله شائعت وموعكلم" كما كيا جامع كأسم اجراء تعربب مطاواع راج مجوده مي منعقد عوى تمكى اس وقت کے گورس ندھوا برونش (اور بوج دہ نائب صدر جمہور کم ملا عاليجناب كرشن كانت ببزياً ن محفل تقع - "كباكياجاشية كارس اجرا دگورنر صاحب نے انجام دی تھی۔ گیاں مبتھ الوار ڈیا فتہ تلکوا در الرُدوسُے عظیم شاعر من زعما نین داکورسی اراش دمیری سنارے نے صدارت کی تھی اور ڈاکٹر *سپایجند*ا لمنان صدرانجن ترقی آردوآ ند*حرا برد*ش اور بروفسیسر جعفرنظ م مان دائس چانسلر کاکیته یونبودیی جها باکنه تصوی تقے متا ز شاعر جناب رئیس اخر- ماظم ادبی اجلاس تھے کرم اجرا رتفریب کے

فودى بعد كور نرهما حبائي خوابش برمحفل تشعر منعقد مهوئي حب مين شهرك فالنيده شاعرون في كلم مستايا تفاء سَرِّ مَ مَعِيمَ كُلُم (سَيْم زرفشان) كى اشاعت كے بعدانشا والسُّر حلد ى بيرًا دىمصابن إورٌ توشيوكا سفركه منتخب اداريئي كنا ي شكل ہی منظرِعام بر آئیں گئے۔ اِس کتاب کا اِٹ اعت کے دوران تھے اپنی منہ کو ہی ہوں صاالطا ( روير خَانُونِ دَكَنَ ) بهت بإ دائن وبهم مبرى بهلي تقاب" كل تازه كي اشاعت سے ہے کر" سائمان" کی اشاعت تک نزنیٹ ونزلین كے سليے بن مجھے صالحہ يا سے مشورہ حاصل رہا۔ آج بي ان كى كمى شرت سے محتوں کررہا ہوں۔ (جمیم میں اب بہیں ہیں) اس مجموعة كلام كانام مي نے اپنى جہنى بواسى سيتم زرفتاں كے نام برد كهاب اس كناب سي بيلي كل كتا بون كهاشان اوز كلفتان کے نام بھی میں نے علی الزئتیب انبی بیاری بیاری نو اسیوں الخرکہ کشاں ا درست کھفت اں کے نام بردکھا ہے ۔۔ ہراناعوادیب کوابی کا ب کی استاعت برنے مرخوت محسوں ميونى سه - مجھ يا دسے كرحب بمبرا بمبلا محبوعة كلام كل ما زه ١٩٦٥ ين شايح بهوانها تومي فرط مسرت عقيدت عميلت واحرام مين گُلُ تَا زُهُ كَيْ بِهِلِي حِلْدَانِي وَالْمُهُ مُحَرِّمُهُ كَ كُودِسِ رَكِفِتْ كَيْسِعادت مَاصَل كى ئقى - اُرُن وقت ۋرشى سےمېرى بېلىپى مويگ گئى تقىيں - گلِ تا زە كى د كرسري انبيري جوتني كابي ميں نے اپني منر لولي بہنس صالح الطاف

رخسانه (داکیرصابره سعید) اور عذراسعبد کے علاقه ایک حبد فاظم نرین کوجی دی خفی جوگل تا تره کی تخسیب تی کی تحرک خبی ۔

مایت نکر بین سخفد برق تفی جرمین شہر کے نمام مشامیر آردو ، پروفیر حابیت نکر بین سخفد برق تفی جرمین شہر کے نمام مشامیر آردو ، پروفیر حبیب الرض بروفیبر بارف فان شرق فان نابیس فان جو جین جگر نادو می این رفیند سلطانه ، داکر مینی مشابر ، داکٹر سبیده معفروعیره وعیره شرمی محفل منطق ۔ استاذ المحرم پروفیبرا او طفر عبال الواحد نے رسم اجراد انجام دی تھی ۔ اس تقریب کو د اکٹر زیبیت ساجدہ اور ڈاکٹر منی تنہم نے می مخاطب کیا تھی ۔ اس تقریب کو د اکٹر زیبیت ساجدہ اور ڈاکٹر منی تنہم نے می مخاطب کیا تھی سے متعلق کی کا بین سخات ہوئیں ان کی استاعت کے بعد میری اور مجھ سے متعلق کی حامل تھیں ۔

میری شاعری کا بنبیا دی طور بر کال سی ستم وادب سے بھرا تعلق ہے سیکن میری شاعری میں ترقی ہنداز خیا لات کے سماتھ ساتھ عمری اسیکن میری شاعری کے سماتھ ساتھ میں گئے ۔ میں نے ہمیشراعلی اقدار انہذبی بروایا ت انسان کر شاعری دوایا ت انسان کر شاعری میں جگر دی ہے ۔ رضتوں کی باس اری اور تہذیبی قدروں کانسنسل میری شاعری میں جگر دی ہے ۔ رضتوں کی باس اری اور تہذیبی قدروں کانسنسل میری شاعری میں ملے گا۔

اب کی ہار بھی نہایت فلوص کے ساتھ ابنی کتا پُنیلم زرفت اس" شائقبن ستو وا دب کی خدرت بیں پیشین کر رہا ہموں۔ مجھے بغنن ہے کہ با ذوق صاحبا نِ علم وفن تھیلی کنا یوں کی طرح اس کتاب کی تھی

رں رہے۔ "سنلم زرنشاں" اردو اکیڈی اندھ ابرائش کی جزدی رقمی امدادسے شائع بهدائى بعرب كے لئے ميں أردواكيدى كائ كريداد اكر نا بوں۔ بناب الورمسعودها وبكامجى منون مولكم النون فيرنفت كفابت ی استادمحترم بروفبرب محدمات سے نیک ومالح فرزند مالک اعجا زربس من ل بور محمد کا مجی ممنول بن که امبول نے س کتاب ک ارشاعت میں کا نی دلچیں لی ۔ میں اپنے تمام اہٰکِ جَا مُدان کا بھی شکر گذار مبول كم الهون في ميري مفوى معروفيات مين مجه سيد مهيشه تعاون كبا -الجداللدس اج بي أين نشوي وادبي سغريس مسك مروف بهوف وقدا كامشكر بي ابنهاى وكافر الولي مراادبي سغر جادى بي وقي وكسفرى

صلاح الدين نير

کهکشاں ۔ حلے بلی رحبررآباد

ہم میں کھے الیے نسلندر بھی رہا کرتے ہیں ہاتھ میں جھے تہیں بھر بھی دیا کہتے ہیں كملى دانسن عطاء كاب تهي البي نظر سن کا دربارہے ہیان لیا کرتے ہیں كونيے شہرسے نسبت ہے كوئی گر ہو جھے ہم دسنے کاطرف دیکھے لیسا کرنے ہیں مناوردنیا ہے بہت زمین کی زاہوں می نگر ہم توصرف آپ کی آ دِاز مُسنا کرتے ہیں امی اب کے بین آب کی جوکھٹ کے نغیر آجے مال بیں رکھتے ہیں راکرتے ہیں كوأن فاكت ينون سے لما دے بارب! م الحسيم الكايمون بين الكرت بين دل بیں ہے بارِ نبی لب بہر ہے پنجام رسبول اہل دل کننے سلیعےسے مجب شمرے نیب

آنناہم جلنتے ہیں اُن میں ہے نہیے رشال جوغلام آب کے قب موں میں کمستے ہیں ر برخن روسن د یا ف تر ب سه کا دا من چینیس شکرین مان سعی بان ہے۔ تو سے سے م کی چوکھٹ سے ا سوخ رم ہوں سب موع م پ کام منظور نظمر ہے ی کے در ہے کہا جی المان مِنْ کِسِ کِھ زیر اشہ عرش سے آگے آ ہے ک منزل كيايه فوشيوكا مست مرکب بهجیان سات هپکا يه فيضال نظري م لِ بنی کے ذکر ہے۔ كتناردكشن مير التعسر ب

ہے نے ابیا منصب عطا کر دیا ایک پنفر کو بھی آ نٹینہ کردیا ہاتھ اُسٹے اسے کی حیب تھے بمیں طانت رہی ا بیں نے الشکوں کو ندر دعا کر د دل سے نکلی ہر بنے کی معنگری ہوا دل کا **درواز** ہ حب میں نے واکردیا سبکا دائن ہے بھیگا ہوا آج بی جبتم نہنے مری ابیا کیا کر دیا اب کہاں ک رہی فکر سود و نہاں کھلی والےنے سب کا تھل کر دیا

بربهی نیس موانیم این اسف ر نود کو و تفت در مصفی کردیا

صرورت معے رقم ھ کرمیں کیا ما نگت اہول حضورٌ آپ کے نفشی با مانکت ہوں مور گہنہ گار ہوں ' دیدہ نم کی خاطہ مدسینے کی ٹھنٹری ہوا مانگت ہوں تجمعتكوتى رسيع مجهمتكو بإرا فبارحمت میں اک البیا رست دس مانگٹ ہول فلندر مهول ببيغيا مهول چو کعیث برآکر به مجه سعه نه کوچمبو میں کب مانگن ہوں مدینے کی گلبوں میں پہر نیبا دے بارب بہجا اخری اک دعیا مانگت ہوں غلامان آقط کی قسیربت کی خاطر مين مسند تهين لؤربا ما نگت الهون جہاں معجے نرہ کی بشارت ہوننہ سر میں ابیا ہی اکے سلسلہ مانگٹ ہوں بناہے ایک اک آنسو گل تر رسول انشرکے دائن بین کہ کمہ سفرتھا اس طرح عرش بریں کا ابھی تک گوم ہے آ قاکا کہ دائن جہاں بھی جو مرے آ قاکا دائن وہاں بل جائے گا مہر دبیرہ نر بہت اُد نجا بئوں پر آڈ رہا بہوں بہت اُد نجا بئوں پر آڈ رہا بہوں بہت اُد نجا بئوں پر آئے رہا بہوں سفرسے بہلے بین بھر اِ ہوا تھا بہوا ہوں پاسس میں فر دیک آکر

کہیں نیبر مذائس کا سر تھکے گا جھکا ہے جس کا سرا قاکے در بر

كس نے بيركبه ديا مرا دا من تھے۔ راتہيں إُس دكرسے خالی إنخه كوتی لُوٹت انہیں نوننبو عير بيم باك بع<u>ي س</u>نفشر بانجي ہيں الحيثم نم مد سينے كى كليوں ييں كيا نہيں أنسويجي بمسفرتنه درمصطفا تلك بجراس کے بعد میں مجھی ننہنا ہوا نہیں دىسى طلب كو دىكى كەرسوسىتا بېولىس اہل طلب کو آف انے کیا کچھ دیا تہیں تنہاں ہونے دے گی مجھے نسینت رسوال دامن نتی کا ہاتھوں سے اب جیمومت انہیں ستفنی بھی ہے بہیں مری دنیا بھی ہے بہیں نتبر مرے رسول کے تدموں میں کیا نہیں

عسرش اعلیٰ پر آہے کا وہ سفر مرح تھے گرم ہی ریا بستز ام کو د تجھوں د تجھت ہی رہوں مبرسية فاعطسا بهو ابسي نظسير لیس بہی ایک آ رزوسیے مری دامن آف کا میرا دیده تنسه إس طرح سے نواز بتے ہے۔ سرطرف ہم چلیں اٹھیا کے سر وه تهیں برابھی رک مہیں کتا اک کا انھجس کے ہوسسریہ نتبشرابنابي عمكا نهب من سردگا بہیں بہ ابب سفر

4

سبزگىنىدىيەنظىرچىپ ئىچى تھھىرچانى بىر صرف دُنیا نہیں عفیٰ تھی خور جاتی ہے جھاؤں طیبیہ کی حیب آنگئ میں اُنٹر حیاتی ہے دھوپ چننی ہے مرے سرپہ گذر جانی ہے بإس بهون بجريمي ننشغي ننهس بهوني جحعكو دیجے لتیا ہوں جہاں تک بھی تظرحیاتی ہے حیب سیونج ما ناہوں میں رومنٹم اقدیں کے فربیب روشیٰ دل کی نگامہوں میں اُنترمہا تی ہے ما نکھنے ہی کی صرورت نہیں تجھے کو تنبیر حب بلا مانکے ہی حبولی مری بھر حبائل ہے

كتنا بكندو باللبيح أكس تشخص كالمقنام ليت بع رب كه سانه جوخبرالور اكانام المنتهول مين بجرارسي بين مريني كفيح وثعام بارب دبین برگزرے مری زندگی تمام دل کہر رہا ہے دیدہ بڑنم کے سا تحصالت روصنه ببختم بهوگا مراسا نخسسه ي سلام جانی ہے اس کی عرض متلی تلک نظر ہ ر شاہدیا س کے دیں آپ کا غسلام كافى ہے اتنبا اپنی شنفاعت کے و اسطے ب ایس کے غلاموں بیں شامل ہمارا نام کوئی رزر انھ دےگا بہ جُز دا من رسولٌ' اشكوں كولىكے يجرتے رسو زندگى تمساً ملنا ہے اس سے اشک تعامت کاسل لہ نبيتر كروں گا دېږه پُرنم كا احترام

ہراک لمحرسہاراس کا ہے مری انتھول ہیں روصتہ آمیں کانیے سفریہ سورخ کر ہی کررہا ہوں مری کشتی مکت را س م کاسے جہاں بھی آپ جا ہیں گے تھے گا مراسس مبراسجده آب کاب اگرطوفان آیتے ہیں نو آئیں مراكباب سفينه آب كابير اندحبرون سير تحجه كسيا لينا دبينا مرے گھر ہیں اُحبالا آب کا ہے متورکیوں بر بہونسٹسری کرنیا کے اُس کے دل یں حبادہ آپ کا ہے

شذفدم دكھتاً درباردسالت ہے سرکاری قربت کا ہر لمحاعمادت ہے میں کھے بھی راگر یا باعجر بھی ربرعنا بیت ہے رسول سے مرہے سر سراک میت انتفاعت ہے لکھا تھے بہت کھے ہے برھنے کا عزورسے برگوسنتر عالم میں ببغیب ارسالت ہے ئام محمد كالم جاتاب بهونتول برا بب سر کو تجفیکا تا میون رسون کی دارست مجهرسورخ تولينة بين عصيان بعرى دُنسائب روشکرنرم کو بھی احمالس نداست ہے بروارز صفت ب*ن کریم و تحدیگایب روعن*ه بیر ئن ب*ر كرم مجھ پرجب شيم* دسالت ہے ں ہو ہو استہ کا دامن نہیں جبوئے گا س کفر کی دُنیا ہیں ایمان سلامت ہے امرارزمانے *کھل جائیں گے* انسس پر بھی حسیشخص کے دل میں بھی ایماں کی حرارت ہے

سرهی بوکہ طوفال ہوکیوں فکر رہیے عبیسہ سرا بباحیمیانے کوجب دا من رحمت ہے

عصوان مصوان بي اگريم نو کهکشنان بين صنور د صوان دهيوان بي اگريم نو کهکشنان بين صنور زمیب کی طرح سے ہم میں نو آسماں ہیں حضور رم ومسن خاص بیے نظریں کہاں سے لاؤ کے تلکشق کرنے دیہو<sup>م</sup>ن ہے کراں ہیں حفتور بر<sub>مین</sub>ے سرمہوں **نور** شارمل ہی جانسے گی بولے مکان ہیں اُن کے بھی سائیاں ہیں حضور جہاں پرسر صرا دراک ختم ہوتی ہے اُس اک مفام یہ ہی دیکھتے دیاں ہیں صنور مب*رک*س زبا<u>ں سے</u> تہی دامنی کا <sup>شک</sup>وہ کرؤں مرے خدا ک طرح مجھ ریہ مہر باں ہی حفتور ہمارا کام تو رہبرکے ساتھ چین ہے سبعال لیں کے ہمیں میر کارواں ہیں حفتور یہاں ببررہ کے بھی ہم سرگند ہیں نہیں۔ فدا کا شکریے امن کے باسیاں ہم صنو

احبش نم! مرینے کی کلبوں میں کیا بہیں اس رزای کوئی کبھی جولتا بہیں روز از ل سے دو نوں جہاں میں ہے روشنی ایسا جراغ دہریں اب تک جلا نہیں

ہم نے ہی سُناہ ہراک استانہوں دیدارِ مصطفیٰ کے بن اولمت انہیں میکے ہوئے ہیں کتے مریخے کے معجوث ا نونٹ ہوئے مصصفے سے کے واسطر نہیں

سب اہلِ دل ہمبت ہی کہتے رہے ہیں یہ سرسی اہلے دل ہمبت ہی کہتے رہے ہیں یہ سرسی کا تجعک گیا ہے یہاں سے اٹھا انہیں

سیت ر برا مخن سے درود وسلام کی اُٹھ کر بیاں سے جانے کوجی ماہت انہیں میں آب سے کب صرسے سروا مانگ ما ہوں تفوزى سى كم كلية عنبياً مأنك ما يهول برسول سے مری گنرر خفرا پر نظر ہے مجھکونہیں موم کہ کبا مانگ ریا ہوں شامل میوں غلاما ن بنی میں بیر مہرہت ہے كباين محبث كاصله مانگ رما بهون بنجمار سرون بوكه ف يترقلن كركي طرح سے اس طرح سے جینے کی ادامانگ کے انہوں ببر نور ہو تی جس سے مری جبتم تلامت مدت سے وہی طفیظہی ہواما تگ ہے ہاہو نبیشر نه فراجم سے بہو خاکب مدسبنہ اکس عمرسے بہالیک دعیامانگ رہا بہول سانھ ہن ہے نرانقصال بی ہیں کما ہے میری فاطر تؤیرات ان بھی ہوسکنلیے مین سافر برکون میلاماؤن کا میراکیان سُونِ ہے تُو میرا فیمان بھی ہوسکتا ہے دفت لگ جلعے کا اصلاب نداست کے لئے د*ل بينے مغرور ليبشي*ان تجيي ہوسكناسے دشب وحشت میں تھے جھوڑ کے ملنے والے تبراغم مبرا نگہبان می مردکناہے بدكا كبهو كم يقى فالاست به د كھٹے كا نظر ملنے دالا نمیمی انجان بھی نہوسکتا ہے گرم موسم کی بہواؤں سے بجباڈ اِس کو بیرگلستاں کمیں دہران بھی ہوسکتا ہے بے وفاد وسمن سے مل کر کبی کہنا تبہر دل ہے کا فرنومسلمان بھی ہوسستالیے

منتظرنگامہوں میں روشنی بھی اُن کی ہے جاندیمی منی کاردے جاندن بھی اُن کی سب وه جهان بحق ليهائين أن كيسا تعرفيلتا البول راستے بھی اُن کے ہیں رہبری بھی اُن کی ہسے ہم تعاک ملے ہم حصن کے نصرف ۔ کا ر افراہمی ان کاہے نشاعری بھی اُن کی سے فكمران كلافليلب وه ببن قِيمام بي گلنسن مجعول مجى البيس كي بن زاز كي محى أن كيس دوست کی رفتیا برخو دل سے ہو گئے راضی موت بھی این کی ہے زندگ جی ان کی ہے مہر اورغالت کے ہادُ ں ٹیھو کے کہتا ہوں د. وہ مدی بھی اُن کی تھی بہ صدی بھی اُک کی ہے

ہم ہی ہے ہیں۔ عشق بھی آن ہی کا ہے عائشفی بھی آن کی ہے

بچی ابھی بھی بہا ں کہکشاں کہا ںہے مباں زمین جیمو می سنج سرسماں کہاں سے میاں ذراسی جوم بیا ہے جین سابر رہنا ہے مرا فنمر ہے رید نے زباں کہاں ہے میاں ببركبيا كحرب كربر وفت خبس رنبزلي بيغر ببرد هوب منح نسائمان كهان ب ممال مهک بدن میں ہے اپ ایک بھی سب کی توشیو کی مرا وه دوست مرا مهریان کهان به میال تمپادی طرح سے ہے صاف ہم نینہ کی طسر ک دل عزسی مرا مرکفال کہاں ہے مسال لسأنيات به نَقر بركررس سي تنهائب تحريب تعي الدوزبان كهاك بيميال وه كاروان توبيت علد تنشنے د الا سے ہمیں تبائیے وہ کارواں کہاں ہے میاں کہاں یہ لاعے ہم نیٹر کو یہ تو بھارت ہے

ہارے ترکھوں کا ہندومشاں کہاں سے سان

به گھری اس کا ہے یہ پاسان بھی اس کا رہے گاسانھ مرے امتحان بھی اِس کا جمكا ببواسانسا فرنبون فيجاؤن فسيكا كؤن شرجى اتس كايير بسائبان بعي ائس كا نباؤك وطرح ينجيه أتزكهات كرون كرميرى طرح بسے أد بيب مسكان بھي اُس كا مجے بہ فکر سناتی ہے ہیں کہاں حباری ز بن اس کی ہے بہ آ سمان بھی اس کا ومبن سے ملنی ہے تجھ کو بھی رکٹنی اکثر نہیں ہے باتی جہاں پرنشان بھی اُس کا تراه رات میرسنتار با حکامیت دل بيان اس كلي حسن بيان بي أس كا میں اس کے گھری طرف بار ہار جا تا ہول سيلامهر بان بمت فلذان بعي أنس كا

یں البیے خص سے کیا گفتگو کرون کیے ر یفین بھی ہے اس کا گمان بھی اُس کا

غسەل بیں ایپ کی جننیا ہے نور میراید خييال آپ كالبيكن تشعور ميراييم تمهاراساته نبس بسكااس كات جعك نا ف تہارا نہیں ہے حفود میرا ہے مرے خدا مجھے بینائ کی منرورت ہے میں سنرباں سے کہوں کوہ طور میراسی م ابنی بی انتخبوں بی جبانگ کر دیجیر با راہے اُن میں سرور میرا سے نے محروم عم کی دولت سے بہرکیا تھی تصور میراہے ں کومیں نقل کا بہوں سے سطاا يرسرتمهارا نهبن حضور ميسراب تھاری بزمیں آنے ہیں دبرنگنی ہے فریب سیکے ہیں کھر مستسے دُور مبراہے خُدا کے واسطے نت میسے برگھان پزہوں

لمي يهاركز تا بيول سادا قصد رميرا ب

فرشته ہم نہیں جو آسمال میں رسیتے ہیں غربب لؤك بين بندوسا ن مياست بين بهت بی جام اُنہیں منزل ِلفِیس رز ملی تام عربو وتیم وگال بن که سیتے ہیں سنانی دیتی نہیں جن کو صبح کی دستک كجها ليديوك بم خواب كلاب مي ريت بس کچھ اور صبر' انھی کوئی اُن کو نام نہ دور کئی متالے بھی کہکشاں میں رہنے ہیں فقرزاروں کا توثی تہیں ٹھکا نہ مگر يقين تجيميه ووسائي جبان بب رميخ لبن جولمح أوب كئة ونت كاندهرول من وبهانو فمحدم كاداستإن مين ريينته بين وه تسمه الين تهائي كنبين منبس عات تمهار كاطرح وهنبعد وستال بين رسيته بين وبي نؤنجيول ين فيرسم كاكت إيول مين

جوزهم بن كيمري والمسكَّالَ جِن لرطيعً بن

دو حيارت م بي مين حيلنه منهن دسننه بجے ہمیں اِٹ گھرسے نکلنے نہیں دیتنے تنها الني سيال تو يكر الني ربي لوك إب موسينغ بين تو يتھلے نہيں دستے رُن برالی، کیے بدلا میکر اہلِ گلٹا ل يجولون كولياكس ابنا بدلنغ نهين وسينة نهنه بنایا بهی نبنان کا عا دی كول بانده كوركها كي كريك نهين دين ببرلوگ اندهبرون سے تکل آئے ہی مثابہ سورج كوين روسم بهويئ وهلنه نهين سين ہرونت رہا تحریتے ہیں ہم برسر پریا تہ حالات کچھ ایسے ہیں سنطانے تہیں دریتے بمسائے کے سنعلوں س کھرے رہیئے ہی لعبکن ہم اُن کے گھردل کو مجھی تحییاتے نہیں دینے ہم اوگر کو اب بھی ہے ہزر سے نے کی عادت سر اپر سر معیبت بھی تو کینے نہیں دینے

ہودوست نہیں اُن کا سلوک انجاہے کتیر اک آب ہیں آنجھن سے نسکنے نہیں نسینے

ر لوگ وه بین جو نرکھوں کی شمان ر کھننے ہیں من مان می می آن بان د کھنتے زيين والون سي تحفك كمه تبعى نهبس سلتے ہم اپنے سریہ کئی اسمان دیجھتے ہیں برکون توک من شہرے بیر آئے ہیں تدم زمیں پہرے اونی اڑان رکھتے ہی جہاں پر آکے گئی ازہ موسموں کی ہوا و اینے سکان رکھنے ہیں بهتر می مخصیل خود کو زنده رکھتا ہے معاشرہ بین مجنمیں خود کو زندہ رکھتے ہیں وہ لے نبیانہ فلن رکاٹان رکھتے ہیں ے خبرکہ میا فرکوئی ادھے سر آئے ہم اپنے گھر کے لئے سائبان رکھنے ہی وه لمب بنی تو تھنے ہیں کیا ہے جاسم تفوں کی زباں همرأن كحرب أمني ارّدو زيان ركفته بن چون*وگ دہنے ہیں شفاف اسٹن*وں کی طرح ده لوگ بھی تو دل بد کا ن رکھنے ہی

پر تحد لاگ بر اکیسوی صدی شیب را منابذ گرای عزم خوان است مین

لغزت بھی اُسی کی ہے نوجا ہرت بھی اُسی کی دُورِیَ بھی اُنسی کی ہے تو فربنت بھی اُنسی کی وكشتنه يحتجه إمياكه خف الهوتهبون سكتا رہم بھی اُس کا ہدجراحت بھی اُسی کی برف کم طاہیے کہ قدم و مسکنے بنریا میں ہتزل بھی اُٹسی کی پیٹے سیافت بھی اُٹسی کی جس طرح سے وہ تیا ہے بنائے کہ بکا اڑے نهزيب بحي اس كل بعد ثقافت بحي اسى ك بروقت دکھا البئے دہی دیجھتے کہ سیئے دستورائس کا ہدے مکونت مجی اسی کی بيركونسا اثلانه سيع كوثى ثنو ببث المي عجلت بھی انسی کی ہے توجہلت بھی انسی کی اس دورکے اٹسان کو لبس ہر یکھنتے رہیئے دوزرخ بھی ائی کی ہے تو جرنت بھی اسی کی بیں سندہ عاصی ہوں مرا کچھ بھی تہیں سے رحمدت بجى ائنى كى بىرعنايت جى اتىتى كى فريا دربب رسيم سيركبا ف المده ننتير ا زادی ائی کی ہے حرابت بھی آسی **کی** 

اس تحليمان لبيهي آونجا سكال مبرا تجي تهميا جيازمين فاقد تمخي تسال مبرا تجي تصا مے خصے کی سارلی دھویے میں سکتھا شکسے المنطح بين مبيان وه سائتيان ميرا تجي نصا بسيتانها تبين ظلم ستهايبي تس كريبون خفايسين أيان أيرا بحراها يتعه دارت مگروه آستان مبراتجل تھا فرزده ماحول میں اکے آیے ہی تبہا نہیں مبل *پیری سجلی گر*ی وه آشال مبیرانجفی ها ہروندم پید میرے فاروں کے ف ان مل جائیں گے كل بيان حرك شاده كاروان ميراتبي تفا إس زمين شاركة تنها تنهبس دارت سر تقف فين حصوك بب طامندوسات مبراتمبي تنصا

كبول أي تم جهور كرات مع بهونتر ابني كف ر ومبر وقتول كاساتهي مهر إل سيرا بمي تصا

بپودلوں کی روش اختبار مت کرنا اكربيظ ف توسيھے سے وارمت كرنا ہوا کے رُخ بہر کئی مورجے بدلتا ہوں بوهاك آب بس ان بس ننماریت كرنا بھے بڑوں کو بگا گراپے خودلیب ندی نے نمليني إسائنا بمي بيبارمت كرنا لظرا ہوا بہوں ابھی دوستوں کے نہفے مں بیں توٹ اور گانم انتظار من کرنا ا بنی سے آج بھی ٹیر کھوں کی شمان با فی سے روا بنزل كوتهى داغدا رمت كرنا بیرلوگ دہ ہیں جومیلان چھوٹرجا ئیں گئے تعيأن مح بازوزن ببراعت كرنا صْمِيرِ بِينِ نُونْدُلُمِت بِهِي اكْسُوقِي سِيع عدويجي بمونوأ سيخسرسارمت كرنا تمام عمر كا ابناب نخر به نتبت م كسي كيمي دويست ببنم اعتبا رمت كرنا

44

نہینتے رہ کے سرداری نہیں کی مجاہد تھے ادا کا ری تہیں ک وفاداری میم تھے حرف آخسر کسی سے ہم نے غلاری نہیں کی سمیشر ہے رہا میری رہاں ہیہ تمهاری طرح ع**سی**اری تہیں کی یمی ہے ہے ادب کے مجرموں کی تھی ہم نےطرف داری نہیں کی بنام دوستی ہی نم تھا۔ نک کوئی حرکت بھی معیاری نہیں کی ہمیں اس تحص سے ملناہے بس نے کسی کی بھی دل آ زار زنہ میں کی مری بلیکوںسے کچھ آنسونو گرنے کسی زائیں غم خواری نہیں کی لہوکارنگ *لفظو*ں کو دیا ہے کوں ہی نتب رنے نسکاری نہیں ک

طبعیت میں دل آ زاری تہیں سے ہمیں ایسی تو سیاری نہیں ہے برکسیا ہے زمانہ ہم میں نم میں ردایت بی**ارد**ا داری تهین سے ہاری طرح سے اوسیے سروسیکن تھھا*ری فسکڑم*عبار*ی تہیں ہے* ر حسانے کسوں تمہاری دویتی کا ابھی ہم پرنشہ طاری نہیں ہے ىبوكىپتانبون<sup>ۇسى</sup> بېرىيون بىي فائم مرا انداز وربا ری نہیں ہے مٹاکنز ہوگر ائس کو ہوشاؤ يبتجراك قدر بصارى تهب خيال باربين محمرا بهون نبتسر کہاکس نے سفرجا ری نہیں ہے

لهوببتا بوا بيركهم سالم سي مراقاتل وزبيبه راخسله سبع لہوئے زخم ہیں ما تھے پہر میں سے ہدے ہے۔ وہی رمبرن امبرت نلہ ہے كهان تك جا و كے تجبرہ بدل كر ہمارے ہاتھ میں معی سمنینہ مهارا رنع حبل تفاس طرف سے و فاں بیرخون کا دریا بہا کہت زمیں ہر لوچھ بن کے جینے والے ہزامینا ہی اک کمبی سنرا سے مر ما ال کے شعباوں میں ندستر مرا ہندوستاں اب جل را ہے

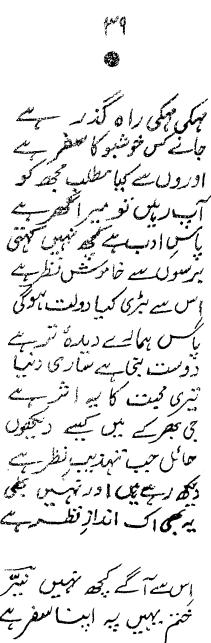

اس سے آگے کھ نہیں نیٹر نُهُمْ بِهِينِ بِبِرَ ابب أَسْفُر بِهِ

اوگوں کی طرح محمر کھٹایا نہیں کرتے اوگوں کی طرح محمر کھٹایا نہیں کرنے سم سالگرہ اپنی سٹ یا نہیں کرنے ہریات پر جے بولنا عادت ہے تہا ری اس واسطے ہم تم پر بھرو سر نہیں کرتے تے ہی عقیدت میں کھے ایسے بھی مقامات ہم سر کو تھیکا دیتے ہیں جدہ نہیں کرتے بیگر دسف ماؤن کی زنجیبر بزین جائے ہے اس واسطے ہم راہ میں جھہرا نہیں کرنے اِس واسطے ہم راہ میں جھہرا نہیں کرنے ہمسامے کی انکھوں ہیں ایھی تک بھی ہیں آنسو اس واسطے کھراییٹ سے ایا نہیں کرنے ا نبکی کنوفع کوں ہم کس طرح اُن سے ہو بوجھ گت ہوں کا اٹھایا تہبین کرنے بولوگ بھی پابندسف رئینتے ہیں نتیسر معلتے ہوئے موکر مسبھی دیجھا نہیں تعریت

التنكو ل سے محفظہ كے أمانے كذار كئے دل کچے توہم کو تعلیم جا ناجیائے۔ رکی کے دور میں جی ہمنے بیر کہا رسموندانیے ہی گھرمپ ناجاہیے

منترتمام عمر در شرمن و مهم ریمی کچھ ایسا کام دہریں کرچانا میالینے

البين تعابدآك كالمحت بحويلتا بهجركسة بالهين بيرتوكها فضورمرا بي تهارا بعر بي صدا المحه والمجيجة فهرزن مهال عيى تص وربايون مرعاندان كالمحم كفتكؤوه نزنم وهآب كالمجسه تحفة توايكي ماتين بي مسننظ رسبناسيس عرض بنو كريرانات بانسيا لهجم وه سنا ولين بي مرى كفتكونسر ابني ليندي ارُدور بأن كالمحمد

موسم کی ہواکس کیلیئے ہے بہبس بین نور عاکس سلتے ہے مصحابين تجعي معوارنے والے نے میں نہیں رہھنٹ کا ہواکس کلیتے ہے ترييننه بهوككض من تمهيس كببا تهيس معسلوم ے تک مرتباہے کا تھے اے دل نا دال یت بس تبواکس کیسکتے ہے *حیت محیننے بیوگوئی نہیں آنے گا پہا* 0 اب منا ہوااس گھریں دہائس کینتے ہیے ہم فببرورفعا کیلئے متہور لیں اب تبھی ہم نے نہیں ما نگا بہ عطاک کلئے ہے ہم سے تو وہ گھل مل کے ریا کر تا ہے۔ ہم بیرنہیں سوفرہ: ہم بیرنہیں سوفرہ:

ملكمين ليند بنائب كانتى سركاركون نھا ہمیں مٹاوم ہوگا مداحب دریار کو ل زندگی محرز سرجوا زینوں میں تھیاوتا کے ما ہے گیاہیے تھین کراس شخعی کی درشا کون یر نوسم بھی جانتے ہیں ثم کو بھی معل لوم سے صمن بل اینداکه اسالے تنی د بوار کون دوست لینے کمیازیتی زیمنوں میں بیٹ کررہ گئے سيهى لبلاتير يعصاصب تشر دار كورن فلغ سالے اخوت سے ادھولست کرہ گئے دل بن كرفغرت تبس بي دين كا بسيا ركون ونت براک در سے خالی یا نفھ کو ٹا تار کر ما *یس سے بوچھیں لے کیا ہے رونق بازار کو* ن سے ہے ہانھوں میں بنطا ہرشاخ کل ہے دوتو جاننے بیں ہم یہاں پیر برسر پیکا رکو ک ہے بہارارہ کے تونے حب تمبی سے واز دی س گها نفایاس نیرے جعود کر گھر با رکولزا عرساری سنترکت محمی ظ نَ كَا بَاتِي بِهِا لِ لِيَكِيمُ كَا الْ معياركولَ

فصل کُل کا بیرتھی تدرانہ ہمیں اچھالگا م ہے سے مل کر بھیٹر جا نا ہمیں احجا لگا زندگی کی راه میں زخی میافر کی طنبہ ح آب کے گھر میں مہر جانا ہمیں ایجا لگا سنب كسب وانشو ران تنهر بليجه بن بها إن طرح دارول ميں دلوار سمني ايھا کھا دُنشنت وحرَّت من فقدائي تنشن كه زرسان أك كاكون زلف تنجومًا تميين الجبا إنكا وفسنن في كمايم سي ملخ لوگ سنة بن مكر أب كالحوقت أحبانا بمين أهجا لكا روک رکھا نھا ہیں احباب نے ہم کیا تحرین درسے ہی اپنے کے جانا ہیں الحصا سگا جنة رمبري كفي كم كوهفكا خاليم لر كفر اكر يحود مبعل جانا بهين اعجا نگا م پیوکے نوس میں نتیتر دوستوں کے درمیا گاہیے گاہے ابہاو تیرانہ نہیں اچھا لگا

0 گلے ہیرہ بھی اُس کا نقاب بھی اُس کا سوال بھی ہے اسی کا جوائے جی اس کا دہ میرا دوس*ت ہے کیا تبھرہ کر ڈ*ک اس بیر غزل بھی اس کہ ہے اور انتخاب بھی اس کا بجيئ زمين رب يك الب بجاكبالي بهابتابهما إدرية قابعي أكا سمحه میں اُس کے حوال اے کہنا ریتا ہے نبال بھی ہے آس کا خطاب بھی اس کا میں کیا کروں کومری گفت سیکواد حوری ہے سکون ہی تہیں ہے اصطراب جی اس کا فلط بکھاہے جوائ*ی نے نو اُس کو بڑھنے* در کناب بھی ہے آتی کی نصاب بھی آئس کا یں ائی ذات ہیں صنم ہو گیا ہوں کچھ اسیا كوم بحريرتوب احساب بعي أس كا

ہمارا کچھ نہیں نہت ربیر جزوف داری پیرنبزدجی ہے اسی کی پیرخواب بھی اس کا

یں گھریر الم ان کے اس کو ن کا ہ کا کا کھی لے جا مو چھ ہے گئی آسمان بھی ہے س a lloglation is never by فيساتخديدتنه وكها ف تفي لے مسا جو حلّ بيرا بيون نونس تحييكه منصوند بي لون گا ینے قدیوں کے جاہے نشان بھی ہے جا كون مع تنرى تهذيب كابينه تو صلح ماں بھی مانا ہم ار دو زیان بھی ہے جا لیمی نو بیغوں کا ب مفتدی تعندی تعالی محاوث و ماسیع توسے نور سراسکان بھی لے مسا تعصفى لوكول كوي كريه ما ل به ہراک مقام ہیر ہے کھوں کا شان بھی ہے جا

ہر لہان میرے پاؤں اب بھی ہیں تنہیں ہے۔ تولینے ساتھ ہی نب یا ئیران مجھی ہے سب





اُس بخص سے ملنے کہ بے نحوا ہش می فیجے نتیسے ہوسٹنخص بہاں زلف ِمعطری طسرہ تھے۔

تحصارا ساتحه حب نك بيمي تنبها بيوزبين كتا تحفائية ذكرس يبلي سوبرأ مهونتهين سكتما تمعالے گوسے می تعندی ہوا آئے توہمترے علاج دوستان سے بی تواجها بهونبس سکتا كونى تۇشيۇ امالىيە نەكوتى راھ بىي خىسىگىتو گذانتی و می روسے براسته مو تبین کیا مروت، دوستی ماین عجبت اس فاطریج وه مرے صبام وگا آب مباہر منہیں سکتا کہاں تک بوہن ممائے آمہوگے دنت کے ہمراہ مجان الباہو تہیں یا بالیسی کا ہمدنہیں کیا كئى، كے بہاں مؤسل مہادى با تى سے تمهارا جائينے والااکىيىل ہونہيں سکنا فُدا ہی جانت اسہوگا انتہار انتجب ریکا ہے گرا بومیری نظروں سے وہ اُدنچا ہوئنیں کتا

ر میں طنزیے تبیر نه کوئی تیرونشنتر ہے کسی کام وگا بیرمیرا نفسید میرونہیں کیا



صمیر بینج کے جائے گا وہ کہاں سبسے برے بروں کو بیماں وقت دنے سنرادی ہے

اک دیا تھے درسیان مجھنا مہوا گرینے دیا اب نے ہی تمر تھریہ ف اصلار سنے دیا عبب جوتی ہی ہی جن تی عمر سادی کٹ سسٹی ان کے اِتھوں می بھی مے نے ایک است دیا منجد بوكريزره بالتركيس بيه زندگي م نے کا تی سوخ کر اُن کو خف استے دیا ہم بہت ہی سرخیرے تصویانے ہمنے کس کئے ہم بہت ہی سرخیرے تصویانے ہمنے کس کئے را پراید کارست دعا را من د را سرعدون كاندر مبوجات بذابى زندكى آئے مانے کے لئے پر دائسٹر رہنے دیا ختر موجاتی تبھی کے آپنے غم کی دہشتاں باقی ایندہ یہ تکھ کرسلسا رسینے دیا اینے ہونوں ہر ہمنٹ سی تلخیوں کے باوجود اُن کی نوئشیوں کے لئے حرف و فالسے دما اكرية اكدن توده نبيراً بين كرك إس واسط البيغ تعركا بم نے دروازہ تحت ل كينے دبا

منا بسيهافي لیا سےمری کھکو لر رى برم بن ساناكب سول سے کے بیں کہیں سا یہ بان انعی نک مجھ بیر انتصروك سيهجى اكسه مہیں بزم دنداں ہیں ج سيعتبر توهين اك ننظ وتحقير لو لي عوله ابنے عائنتی کوجزا دے کرسترا دکھے



درباری ساز تنبول بین مکومت جلی گئی سب ہم سے بوچھنے بین کرحق ار کون نھا

ىس كى دُعا<u>سە</u> لى*ن گىئى سارى مىيىتىس* بىتى بىن ايبيا صاحب كردار كون تىھسا

ملے میں دب کے رہ گئے بتی کے سالے ہوگ سب پارٹ اگر تھے گہنہ کا رسی ان تھ

دہننت کیندکہ تو دیا ہر بت ایم

مزدوری کی تو دست بہرکی کے رہ مسکتے خلوت ملی پیرکس کو سنزاد ار کو ل نھیا

رک من کہبانیہ كتني فراواتي س ہر سن سے انزیس سرجی قانتے ہیں حول ل سے سے دوریس بی خون کارزانی ہے عِلْ مُنَى سارى زيمن عِيولُ ٱلكائم توكبان حبر ان رکھنے وہران ہی وہرائی ہے سك بورى بهي از د ميوا ينيتر

اس میں شال مراساسلاف کی فربانی ہے

ایزا آنگن محفود کریا ہرسے آیا کو ن ہے كؤب جلنے شہركو لبنے حُبلا يَا كو ن سسے سپ کو ہے کہتا نہیں بھا پیُوں کے درکمیاں دبیرار اُٹھا تاکو اِن سے بل گئ لبنی نویم آ نسویها کو ره سکتے دل جوا حرسے بیل تھیں جا کریسا تا کو ن ہے امن کی با بنر انوسنب کے لب ہر ہمی سیہ دیکھتے ائنی صدلوں کی دراہڑت کو تمیا تا تحو ن ہے میں بردہ نظرانے نہیں سوئی بھی ہاتھ زِندگی عُجِب ونشار بھر بنا تا کو ن ہے ر خمبوں بیں کوئی حب نے سے نظر آتا تہیں بے گنامہوں کا لہمہ آخر بہماتا کون سے ہ ب حب لاعلم ہیں با**رو د**کتے اس کھیں سے اگ ان عزبت نفیبوں کو سگاتا کون س شہردل آ درزیں سلے مام کشوں کے سستے ابنے پُرُکھوں کی نشانی کومٹا تاسمون کے ہے نشبنی ہجوں سے تنہ تم بھی وانف ہو 'مگر گرم جب موسم رہے آ نسو بہا تا کو ن ہے

م بن تعفی نوکید کیسے لوگ خود کے جورکتے جن کو جلنا بھی نہیں ہ تا وہ رہیر ہوگئے ہم کوکہ معلوم تھا نعلِ مکاں بھی بڑم ہے ہم **مہاجر** آپ کی لبنی ہیں آگھ ہوگئے نهم **مها** بغراب و مده ابیا بچهبرلا نظهام نسانت هی دوستو ابیا بچهبرلا نظهام نسانت این رسوگی كل ننك نعصضن معتباً دس فلندر الموكك تبدیوس کا بھی اک انداز دہوتا ہے مگر تم تو چھٹو کرخیار حبتے تھے کل نسہ ہوسکتے ك تبانكان نفتو دين ميں سايار إس ایپ نے ہونے ہوتھے ہم نوک نے گھر باد گئے خود لین ی جانے س منزل برلے جانی تہیں سرکتے تحفل ہیں ہماری تم بھی بہتنر مہوسکتے بط محميم تنجف كنن مي خانون من ارباب منهر أبيك محقل مين أكوسب بدا برير بوسكة

زېرین دوې بېو تی پیدنا زه موسم کې بېوا جهول جیمه یا خوښت په راج پېفر بېو

ہم یہ جی جانتے ہیں رئیس دکن ہیں کو ان ث ہین زادے کون ہیں زا**ع** وزعن ہیں **و**ن ہم سے بیں ایمی پیاں زراں سے تھیوٹ کر مرکم ہے کیبا کہتے تنیش حین ہیں کو ن مرکم ہے کیبا کہتے تنیش حین ہیں کو ن تمغے بہا دری کے نہیں کل سکتے تو ہی به تو بنیاهٔ وارثِ داردر من میں کون ہے گئے ہے گئے رعزیب ن سے روشنی روسشن صنيبران بين سنهيد وطن بهن كوك دانشوران سنبهرتهب كباتبالين كم سم جانتے میں شہر کیں آبل سخن میں کو ا ناڭ ئىخ بېر تىمارى نىظىسىر تىھى سىچ دوستۇ باهر کے نوگ ہم ہیں نواہل و طن ہیں کو ن بەنبىدا بى اب كوكرنكى باپ من مم بے ہراگر بین تواہلِ سنحق بین کون؟ تنبسر بهاراأن سي نعارف نهين بهوا

سب سے الک بور سیفے ہی گل بیرہی میں کون؟

نبيدا تي تو بجعولول بحرابسة رنهين بوگا ديوار اگرىبوگى تو تيردر نهيئ بهوگا راحت کی فراوانی برسی جبک نریع لیکن بس گفریس اُر اسسی را مهوده کفرنهی بهوگا اس راه ی محمو کر مجھے منظور نہیں ہے جس رہ بہرے نام کا بتھر مہمیں ہوگا کچھائیں بی بروائیاں اب صلنے لگی ہیں اس سال شي كالمجعى تف انسر نهيس بوگا ہمسائے کی نندوں میں خلل کڈ آگنے والو مِس كے لئے تم آئے ہو گھر پر بہس ہوگا بمصحرا نواردوال سيمجى لتنة بوعت ليسع كل يوجيني والأكوئي رمهب مهنهن بهؤكا صحرائے کمیں ائبس کے کس اس بیں نیپ جب اب سے گلت میں کلِ نریتہیں ہوگا

مقتل کی سر زس ہے کھلا سرہی کے کس گرباخ بن قلرنهس خبخر بی کے حیاس کیامانے ختم ہوگی کہاں ڈندگی کی شام سنجھوں ہی بیوں پڑنہرکامنظوی لے علیں بازار ہی ت**بی کچے نہیں رسوائی کے سو ا** پرمسئلہ اناکا ہے گھر برمہ کے جیلیں طانت ہے بازؤں ہیں میکڑسرہزیائس کے بدرندگی کابوجھے سربر ہی نے جلیں بچھولوں کے ٹ ہزاد ئے مہیں کیا تبائیں گے سوغات اپنی ہے نو کل تر ہی کے حکیب برسوں کے بور بھیرنے تھان آئیں کے دل کهدر با سے بیجو نوں کا بستر ہی کے حیکیں

بچرسامنائمیں بھی سگرشمناں سے ہے منبر کی ہے اُن کی نومبھر ای لے بیس

سرحياتي بي صحاؤن مين بسترنه بي كفينه يهم ايس تحايدين كوني كمرينبين كهضته ہم فابد <u>دوشوں ہی ایمخطرف س</u>ے اتن توخيانياكسي اوركيسرسر نهبين ركفتنه كحولوك الجي است بن شيتون كي ون مس إس داسطيم بانفول بي بنيم نهبير كفت نهٰدیب گذشنه کی جھلک <sup>یا</sup>تی ہے ہم میں ہم لوگ کبھی اینا کھلا سر نہیں رکھنے بۇگادىكا حول مىنون ئەينىيىن دەلوگ ا بھول میں کسی شہر کا منظر نہیں رکھتے كشكولنهي سانه ليت بجرنے بي سيكن گهربار کو یکس اینے فلٹ رزنہیں رکھنے ہراک نظام نے اس واسط تب اس مم اپنے گلت ماں بی کل نز بنہ میں رکھتے

تم محم يبر ملا قات بيرسب ان كيليشريس يو محص مدارات برسياك كليت ب <u> تھنگے موٹے کو ہم کا میں عادی تو ہوگئی</u> بے وقت کی برمسات بہسی اُن کمیلئے ہے آن کے میں ہدن فی ہے رہر جیسی ہوئی فوشنوں ا فہرکی ہوئی ہروات برسیان کیلئے ہے بہلے ہی سے جھیگا ہوا دا من ہے ہمار ا انتكون كى رموسات برسيان كيلفي ب لگتاب كريس نے بھی زيغوں كو ميوانھا م کا بہوا یہ بات بہسان کیسے سے یے ربعلی گفت ارسے کیا لبنا سے تجھ کو ألجى بىونى سربات بيسيان كىلىم بىر من توقعظ مل كيول تنهى دامن ريا نبير <u> بھولوں تھری سوغان بیرسپ اُن کیلڈ ہے</u>

ابہےان دل حمر ری گلی تک جانے والا *بوئی تو ایسا رسسته مهونا* ببن کہاں یہ گرمی تیسم

كالسيي بي حسكه به بيها ياكسا تحفي لنين فال لاتحدا يا تف اسب مجمد ملا تحم اس سرزس سے دور معنی کمیا ہوں جب بھی میں ائی طرف بلا لہے اک دائسنہ کھے كسي كالوربيم كالتحول من ويحد لو كبون ويربيه أوجعقة ببوكركها كهاسلا فيحق م اوردن تنبس ر گذارون کا اب کی بار بجي لئي بيان تني نبي آب د مبوا تحقيم مي عرص مين سين الكراد الكر لماريع ببين سيمعي أك آسرا ليحم اس سال بھی بیسوریخ مے ابا ہوں بت بیال دبدار موى مائے گائيرس كا مجھے تجعكو فلندرول بهي مين رسني دوهيج وسنام كرناب زندگی كل امبی سامنا تح مندسی رسہوں گاہیں نبیشے تماعمر اک نسبت فیری اگر ہوعط استجھے

كسي كي كويس من من من المساح حبيب مراغ اجل کے سالے می حلتے ہی زندگی کرحر اغ بشعورغم بديتو تؤذمو تثرول كمدد بيجو کہاں پر کھو گئے ہیں اپنی آگئی کے حراغ مانے گھ بیں بیواؤں کوجھوڑ اسے ہیں بطاعے ترنے ہی دہر منہ دوستی کے حراع میں سب کسے کہتا ہوں اس میں کہای شرکی غ بب خانے میں صلتے ہیں آب ہی کے حراغ يها َن نوايك فدم تحيى تو المحقر نهس سكتا کہاں بر چھوٹر کے اعرب رمبری کے جراغ بغدر فِط ف نومي كاتب ل كأفي ب تم ا دُ کے نوجلاؤں کا گھریں تھی ہے جراغ ببردافنوسی کرنت میسی کی نسست سے

کہاں کہاں نہ جلے مبری سٹاعری کے چراغ

خطائبی تعی آجیا ہے بھی سانھ تھے نبسر نبھی سے دوٹھ تھی گھر کی کہکٹ ا<sup>ں ہم سے</sup>

روز دیننے کی مشمکنس میں امتحال اُس کا بھی ہے روسنو تمبری طرح أجرا سکال اس کامجی سے منوں ہم ایک ہی کاحول بیں سِمنیتے کہ سینے حب زین دو بوں کی ہے نوا سماں اس کا بھی ہے اسی بیشانی *سے روشن کی طرح حیملا کو*ں بین سرتجه کاپیجی جگروه آستان اس کا بھی ہے بی کہاں معلس رہا نزدمک آکر و تکھٹے ز فرایک اک میرے دل کا تعبر بال اس کا بھی ہے کب انہا ہما تی سے بن نے میراسب کیجے سے بہا ں میں موا ہوں حب مگریہ سائباک اس کا مجی کہیے جوريا برَم سخن بي حرف علىت كالمسسرے محفل بارال میں ذکر رائیگا ک اس کا بھی ہے مرف رسوائی بنی<sup>، ن</sup>نرک تعلق کا صب ک ڈنگ کا ایک اک لمحه گراں ا<sup>ی</sup>س کا بھی سے اس کارٹ تا بھی رہا ہے سار ماتی نسال سے دوسنو میری طسرح بنددسنا ں اکس کا بھی ہے

اس کا اوازہ بھی قبیر آپ کو بہوسائے گا دیکھ کرنو آئیے خال مکان اس کا نبھی سے

تعجولی بسیری مہوئی یا دوں سے گندر نا چاہیے دل ترے گھریں بھی کچے دیں تھے۔ زیا جاہے سب کے سب مجرم امروز نظراً تے ہیں کون سمٹے گا اگر کوئی بجھے رنا جاہے دوقدم بڑھ کے اُسے دوں گایں ماک بیں مگر ہے کوئی آنسو چو بلکوں پر تھم زا جاہے فا ق<sup>مس</sup>نی کا بھرم رکھناہے ر<u>کھی</u>ئے لیکن کوئی ملٹا نہیں جو بھوک سے مرنا چاہیے ابني ببكون كوبحيب دول كابين أسكي خاطر اسمانون سے جو دھرتی بہرائٹر نا چاہیے سب نہی دست ہی دیجھوں بھی توسی سے نبر کون ایسلهے جو دائن مراتھرنا جاہے

اجبنی سمحصانھا حب کوہم سفر ہوتا گیا سانھ میرے دہ بھی معتبر ہوتا گیا اب كمال باتى ريافهان سننه كاسره إ سب كا تكرايك دن جب مبرا گھـــر بهوتا گيب ک ن فدر دھوکہ دباہیے خودلیندی نے ہمیں كمنظر سمجه تعيب كوديده ور بهوتا كب بیقے بلتھے جب کبھی اسکوں میں انسوا کے بم ف دیکھا آپ کا دائن بھی نر ہونا گیبا شخصیت بی آب کی ہم جب نلک ڈوبے رہے آپ کا ہروارہم برسے انٹر بہوتا گیا اپنی بانین س طرح بہونچاسکوں کا آپ یک خط کا جب مفہوم نحود ہی نامہ بر ہو نا گیا كبول بنون تتبريس أن كى إننى لمبى دا سيسنا ل جن کے گھرانسائہ میرا نخنضر ہوتا گ*ب* 

كرس كولانا تف يها لكن رس اس سے گلشن نہیں صحاکی تھی رسوانی سے نوں بہا انگنافیا ہیں بھی توکس سے ما نگیس ما کم شہری جب نؤر ہی تماث کی ہے ہے۔ اب سے ہم کو تعارف کی صرورت کیا سے جبیوں سے تو برسوں کی شناسا تی ہے كونساچره بے بے داغ سبھی مانتے ہیں سمینر سائنے ہے اور ریہ بین ان سے د کینا پرہے کراب رنگ جین کیا ہوگا مو الکرائی کے لئے پہلی یہ انگرائی ہے دوستواک ورائو سم کے بدل مب نے سے ذندگی موت کی با ہوں میں سمطے آئی ہے سے کی بنیا د ہرکب فی<u>صلے ہوں گے نتیب</u> جم کس کا تھا بہاں کس نے سزا بائی ہے

دامن دل کو جو ا<sup>ست</sup>کول سے سیاکرتے ہیں وہ میرے دیدہ برنم میں رہا کرتے ہیں جن سے *توشیوے مرادات کا ہوتا ہے گ*ما ں ایسے کچھ لوگ ہمیں روز ملا کرستے ہیں تب صرورت تمنی کسی کے نہ اُٹھے ہا تھے بہا ل لوگ بیوں جنبنے کی بے وقت دُعا کرتے ہیں اسمال سربیرنہ تو یا زن کے شعبے ہے زمیں ایسے عالم بیں بھی کچھ لوگ جیا کرتے ہیں مےکشی سنسرط نہیں فن کے پھرنے کے لیے وہ بھی خالتی ہیں جو الشکوں کو بیا کرتے ہیں انش دل هوکه موسم کی نما زن سنبسر بن کو جلٹ ہے بہرحال سے لاکوتے ہیں

سے نفش زندگی کا بین بھی تھا کورا کا غذ جی دفت آگئے تھے تم میری زندگی میں گذرہے ہوئے دنوں کا کس سے حماب مانگیں اک عمر کی ہے اپنی روا روی میں

اب کے بر ن بھی نبیر یہ نسائدہ ہواہے دعمن بڑھالیتے ہیں اک نبری دوستی میں

زندگی کیوں اِن دنوں ایھی خیر لاتی نہیں کیوں مری جانب کوئی نازہ ہوا کے نی نہیں صور نامبون مین درواره زیمننگرنشان آپ کے ملنے کی حب صورت نظر آتی نہیں ترند كي ميں مجھ مسيخومشن ہوں بھر بھی تھھ مع گل ول نو مجھے نعوں تھوڑ کر حساً تی تہیں ر آئے ہیں نومل کوں گا ابھی جلدی ہے کیسا نْ بعے حذباتی مگراتنا تھی جذباتی نہیں سر يموننگ بيئے آج نهنيا تي مري یے سرے مگر میرے قربیب ا کی تہیں رى خوستومري سانسوں كو مهيكاتي تہيں پرکزیرممٹ آئی سیاہی را*ست* کی جانى بېرانى كوئى مىورىت تظراكى كىنېمە

نهمن نظارگی کا زخسم سهتی می ر**بی** پیمری**کی ن**یتر احبشه نم اصال خلاتی تهبین رفیق دل کی طرح بسانھ سانھ لئی ہے اک البی سم میں گھریں ہمالے جنگی ہے بنت سیا میں کی میں میں کا م

رخمنی سے در نولوری طرح سلگی ہے ریکی تقیم ہے کبوں اسور لیان میں ہے

بیں کیاتبادس پر سراینے اینظاف ک بات علم سی کاکسی زبان خبیلتی ہے

پنجانے کو تسطحوں کی یاد گار ہوئم تمہانے واسطے دل سے ڈعانکلتی ہے

ہرائٹن ہیں مری گفت گو ہوئی تاکام ہرائٹن ہیں نمہاری ہی بات جینی ہے

مرابمن بی مهاری بی بات بی ب جہال کہیں بھی دسم منظم کا دی اول میں رہنا بھالے دل سے بہی اک دعا تکلی ہے بند ، اگر میں بسر وال

تنزلف لوگ بھی نرست شکست کھانے ہی ردنیا اپنی کچھالبسی بھی جا ل حب بنی ہے

محفوكرسيرنئ كجهير سابقنه ييرا ہر مار مجھ کو نبری طرف دیکھنا کبڑا حالانکم تجھ کو اِسٹی صرورت کبھی رہ تھی مجبور سوسي سأكا فدنايب لبرا آیا تھے ازندگی ہیں کہی اساونت بھی ودمجه كوابنے كهركا ببنر توجعنا بلرآ نرك تعلقان محابد آكسانف <u>جعراً سُ</u> کی رکھنئے کے سوحیت میر<sup>م</sup>را ننما يمون تح عم كو بين حب سبه تنبي سكا غم اپنی زندگی کا تجھے باننٹ '' پیٹر ا تالعمر تنفاح نعين مرك ليج سے احتیاب اك وقت أن كو ميراكها مانسابرا

تبرین نم سے ملٹ نو بیوں اس سے با وجود دلتمن ہے دوست کو ای تجے سوچیا بیرا بعولول كولن ماتحول مين نكل مهول بي نكرسه اک دُشن دیربینہ سے تومشیو کے سفر' سیسے ات مک میکن بریان مجھ میں تہیں آتی نم نے ہیں دہھانھاکس انداز نظر سے ابنائے گاکون اننا بنادیجئے ہے کو انھ کرتوجیلے ہیں گئے ہم آب نے در سے دائن ہیں سینے دیے ہم تحفر بھو کر بھولوں کیے حوالے سے بھی نیفرکئی برسے کبابات ہوتی ہم تہی دامن رہے برسول کوٹا رکوئی آج تلک آب کے گھرسے دیجیوں گانہ ہرگر ہیں کسی اور کی جانب جو کچھے کھیے ملنا تھا الا آپ کے دکر سے دننمن كى نىكام و ربيعة و بح ما تو گے نتیت ر الله ب**یل**ئے بنہیں ابنوں کی نظر سے

کم از کم اِنٹ اب احسان کسد سے ستجھے میں دیکھلوں ا**نب**ی نظر ہمہ دیے میں خال باتھ ہموں رہنے دے تھے کو تہی دامن کسی کاب تو بھے رہے مجھے کسیا عامی انڈگفت گوسسے اگردینا ہے لہجہ مقب رقب میں بیٹے بیٹے اب اکتا گیا ہوں کوئی سے جو مجھے ا ذان سفسریے كوني كو نكا نظر آئيسے بنر مجھ كو مری بانوں ہیں انتنا نوائٹر کے ہے بهون اب بميزار يشول كركال جہاں نوٹ و ہوسی کی وہ گھر دے س الرسي المعالية المانكانت ہوں ری مشکلیں آسان کر دے بوب ری مشکلیں آسان کر دے

ویجینا برسے کراس محفل میں ابنا کون ہے تُمُ يُهُ ہُوتُوبِ مِرُك گھركوسجانا كون ہے کننے برسوں بعد آ پاہیے خشٹ ایا کون ہے کوئی نبنائے بہنیکی کانسے۔رشتنہ کون سے بس کے خاطریبر زم**ی**ں سبراب ہوتی ہی رہی بیننم نزر <u>کھتنے ہوئے تھی ا</u>ننا بیابہ کون ہے اپ توکیتے ہیں اِس ہیں کوئی بھی ریٹمانہیں است ولی بیں مگر شمیس حیلا تا کون ہے دائيں بائیں کوئی بھی مجھٹ کونظرا ٹانہیں ىبىنىرى نظرول سەگرتا ہوں اٹھا ماكون سے مئلاضتوں کا بھوسے آگیا ہے درمیاں بجول المحکیٰ ہیں واثت کے کھے لیا تا کوان سے كچەنىڭچىيېل بوڭيائس كى نىيىتىر لوجھ لو مراس قیمال ویرانے ہیں رسما کرن ہے

خشك ومم بن هي بم ديده في ركفته بن ہم سے ملتے کہ زمانہ کا مجرم رکھنے ہیں ڈریہی رہلے دنیا برہیں جوط جسانے درمیاں عقل کے ہم فاصلہ کم رکھنے تیں ھان جنگ میں شمنبر ریکف تم ہو مگر امن کے ماتھوں میں ہم لوگف کم مرکھتے ہیں دل برکښله پیرکرنم پرچی انژ ښوگا کبھی النيب وسيمي من الشيخ ركفتي ہم ہیں ہونجانے کا آب كركوكابنزاغهىم ركفتها وانتسامتنون كرم كون بسيتبيرك سوا اب بیس کے لئے دست کرم دکھتے ہیں

معولی بری بوئی دستک کی صلا آنی ہے تم سے جب مل کے بہاں با دسباآتی ہے ربطري اليالسة تباليا ببول میرے ہاتھوں سے بھی نوٹبوئے منا آتی ہے بندجب مبوکتے ہیں سائے م<u>جسا کے</u> مسکا ل کس در بحیہ سے بیاں تازہ سبوا آئی ہے وبریک نول ہی مہک جاتی ہے کم وی نضنا ب اب کی زلفول کوجب حکیو کے مبوا آئی ہے پیشم گریاں کیمی نمنہا نہیں ہونی نتب ر غ مُنى طرح كام يويا درْضيا آنى ب

بهت اندهرا بياب كهكشان تو بهونانها همان ببرآب ين امن والان تو بونانها کمبی مذبوری بهونی اینی خوابهش بروا ر کصنے بروں کے لئے اسمان تو بہونا تھا زبان رکھ کے استاروں میں گفتگوک ک نیاہے شہر کوئی ہم زباں نو ہو نا تھے۔ ہوا ہے گرم ' کھ لااسمان سربر ہے چھیانے سرکو کہ بیں سائباں نوہونا تھا بہت ی باتنی ہی دل میں کہوں توکس سے کہوں تمهاری طرح کوئی را زران نومیونانک مر<u>ے ی</u>ئے نہیں <sup>ہم</sup> تھیسر ضبط عنسم کے لیا تمہاری آنکھوں سے آنسورواں تو ہموناتھ برمانا ہم نے گذرتے ہوئم یہیں سے مگر کہیں پہ قدموں کا کوئی نشاں توہونا نفہ تمهين بنياؤيه بينكس كالسنتان فبيت ہمانے نقشہ میں ہند تمال نو ہونا تھ

د هوپ نهی سر سربین آهنایی تا تصافون و نادی به نظیا كاروال ك كت كي بها معاسع الريارا رات کانی میریمی تقی آن کی طالب و بچه کر میں بن اپنی داستان کو خسفسر کر تا رہا ميرك انسول كياتها الجرك أوم مي بو رسيبا ملاجه عصمرے دامن تو ترسوالہ إ تخمضه والني كالنبائي ست رستستر جوركر آب بی کا نیکره میں راشت مسرکرتاریا فيرشائسنه كرتعول ينق نتهر حب بفترنمتنه أب ك دل إن وه كلم كريار لا دنتجيتين أب تجح د فتستنه بندول كمارح آپ نے جس طرح رکھا تھا بہہ کرنا رکا بك سيب الزام آيا وشع داري پير مري بین بی نادان تف مجرور آب بر حرنار با الس نے ہی قبیر کھا البت مجھے بینے کا فن میری براک بات کو جوبے اثر کر تا رہا!

4

سير اندعر - عكم بن مر عروق بموجاتيكي س لونگریا کے نو ڈنٹیا دوسری مہوجاتیکی تنميسه كباحصين حامية كأنم أكبهي بيوجا بيمي بير بانطهميس نے سے توہین نوری ہوجائنگی م بے کی بیرا عثمنانی بوں ہ*ی گرجی ری رہی* اک مذاک ان آب سے بھی دوشتی مہوجائیگی بن ليائے آ ہے کی جو کھٹ پر اہتھوں کا میں حب کبههی رشوا مری نشه نه لبی بهوست انتیاگی بال نجعرا سے اُسی انداز سے پھر آ سیسے سے کی فری*ت سے اتبھی شاعری میو جائیگی* 

اک ایمے دوست کی تجربے کی میں ہورگائیں ایک ایمے دوست کی تجربے کمی ہوجب اٹریکی المحالى بى گى تى يى كې دىيى دىيە تَمَكُّرابِيَ النِيْسِ بَوْا دَسِيْنَ لَهِ ا) قرر در برد تع مرکس در جمع کار ائب بی نودسیمنوں کو راکستر دینے دہے ہم کھیے مسلم بہ ہم وں کی یستی ہے مگر اپنی عادمت سے پرانی ہم صدا دسنے رہے , الصُرْشمِيدُكِ وَلِمَ كَى مِادْاً نَى سِبِ مِهِي ظلم پہرسیر کر جوقائل کودعیا دینے دہے جرم کی دنتیبا میں رہ کو آب آ سے بین مگر یہ نوکینے کس خور کوکسٹرا دسنے رہے نتي كي الموكسيانية ووكسنون كيميس مي نغرون كاك في ديواراً ما دين لرب بال تم كوجهالت كي فضل خ ووحن سيركبي أجمد رسكا باركثرانن وه نوكت يا شي بين شمينتراً مفكر

مالات کب و کبیر ل دیتے ہیں نتیر کبوں یا دنہیں ہم کودہ مجولوں کے زمانے کس طرح د تجمیس کے ہم شمع وفاحسلتی ہوئی جبید ہے نظروں بس سی رست ک رداحلتی ہوئی برح بملاكهات يجيمهاب رواب ں کے تھر حائے گئ تہذیب د فاحب لنی ہوئی فتے ہم سے ہیں کیوں برفعہ کے کسی مهمانب سے سرتی ہے ہوا ح ب بخی توسیر عصر بها لال آگاز ندال کے قربب كوبهباتاتي زبخير بإحباني مهوئ سے بوچھو ہم نبائیں گئے تین زاروں کا سال رائم ترجى ديجي سير عيولون ك فيار جلني موتى ریک فاہست میں تھنڈ کے سک سنو اکھری ہیں روشنی آئی تو نبتر اس کی ببینا تی گئی بشن نے دبیجی تھی علامی کی جنا جلتی معلی

دل کے انتہا ہے کہ نظر کیے انتہ میں ہے يركونسا جراغ مركاره كذربي ابني نظر سے نبر کونقسم کیوں کروں مب ساری کا ثنات مری اینم تدیں ہے نقل کان کے تے جی جا بہنا تہیں پرکھوں کی اپنے تو تنوا می**ں میر گھری** ہے دولت بمار مضهمی آئی نوتهی مگر يركيبي حيج الع ميى ديوارودرسي ر کنے مذیا ٹیں گئے بھی مرصنے ہوئے قدم بيرايني زندگي توسس سفريس بيم ريكيوون كالجعاد والبخاري نننق فير كادندگارى شام د حربى م

نظر می بہر ہے اُس کرد او تک دہوئی انہیں کو ئ جے دل چلیے اُس معیاد تک بڑونی آئیں کو اُن نياده مع زياده فركم اللي مكري النا كسي كرنى بوقى د لوام تك بهونيا بنهب كو ئي بهنسط باتعين معردف شايد دفع دارى مي سبب يه ميغ ترى دستار تك بيونيا تهيي كوئي تيرامنسب اميرى بعمرامنك نقري فلنبسيون مرية فردار تك ببيونجا تهبن كوني كمان مك يون بي كونتون ي زيان من فتكو بوكي بهنت بن سفيب اظهاد تک پيونيا نهيس كو ئي بهنت سوں کونتائیج اویخ لیے بی میاں نیکن مری اوازی رفت رتب بهونی تهبی کوئی عزبُرِمصر برخیختم بوسٹ کی خریداری بھرالیا مصریح بازار تک پہونی تہیں کوئی برس برده بهت نبرد کان کا ذکر سره نبسر انها کما بنا نسر، در مارنگ بهونجا تهبس کوئی

ية حرات كم حام ن بہترے ساتھ فاج سے آکر حتروں کا ئے بھی یہ کال ران کٹ جائے ر خرج در سرمی تم دستک بخما دار با خوکث جا مے تيرا دائن تمبى رجيجوف محا واب میرایر ماخفکف جا ہے م مجھ ریھوسی تھیں دیھو<sup>ں</sup> تم مجھ ریھوسی تھیں دیھو<sup>ں</sup> فطرع سارى دانك شاك

ت مور ماد الروسية دل مي فضي كس كودول كاب نيتر دل مي والا بي بات كف جائب لينے والا بي بات كف جائب لِوُل توسیے اپنی حکرسروسمن کی خوشبو کم نہیں ہونی مگر اپنے پہن کی خوشبو

ذہن تو زین ہے دل بھی ہے تعظر مبرا میری سانسوں ہی ہے اربائے میں کی خوسشبو

بن نو ہر بزم میں رہنا ہوں گل زیاطرح جسم میں جیسل گئ تیرے دہن کی خوشیو

ایشااهاس د لاتی ربی محف ایخف ل بزم الجسم کی طرح بزم خن کی توشیو

دفنع داری نے مجھے باندھ کے دکھا تھا مگر کھینے لائی ہے بھے تیرے بڑی کی توشیو

اس جگرجانے کو نتیب کہی مائل نہ ہوا جس کے تھویں نہ ہونہذہب دکن کی خوسشبو

بستی بی توبی ہم نوا سرنے نہیں دیں گے گھر کیا تہیں آنجن میں تہرنے نہیں دیں گے موسم کے ہراک زم کوسم جائیں گئے تیکن نہنسب دکن تو تھی مرنے نہیں دہی کے کس راہ کہر کتنے ہی سئے ہیں وں کے سکال ہیں ک راہ سے ہم نے کو گزیے نہیں سے ئيبة تك تتركن المي عسلاج غسه دورال ہم آب کے زخموں کو بھی بھرنے نہیں دل کے طوفاں میں بمیں تھجوڑ کے جا ڈکھے کہاں تک معامل بہ تھی تم ہو تو اُعربے تہیں دیں گے د. لیگ ترس بن نوکوں کو کل انہائیا ہے مشروسالال وہ نم کوکسی گھریں ٹہرنے نہیں دیں گے سن البات مبين كيف سيمت رو كين وريغ ہم بات ات اروں سے بھی کرنے ہیں دیں گے بيطافت بيوازنو كجير كرك دكھا أ بم ثم کوکئ کشطوں میں مرنے بہیں دیں گے

نیر ہمیں مل جائے اگر تھوڑی زیں بھی ہم اپنے فیبلے کو بھونے نہیں دیں گے

م کا غصہ خساندا تی ہے اس لیغ سم میپر مہریاتی ہے اس لیغ سم میپر مہریاتی ہے کیباتکوہ زمین والوں سے پیرمعیبت تو آشمانی ہے میرے مانعے ہیر زخرے رہنے دو بیرکسی دوست کی نشانی ہے اس کامطلب الگ مہوا تو کیا ایک ہی طرح کی کہا نی ہے ۔ آب کے سامنے مری مندنے بٹری مشکل سے بار مانی ہے بچُول کھسٹے ہیں گر تو کھلنے دو اب ک دُنت بھی بڑی سُنہانی ہے

شہر بیں جانتے ہیں **سب بنہر** ہم بہرس کی مہربا تی ہے

مرسوحت اہوں اس کویمی دنیانے کیا دیا پرسوحت اہوں اس کویمی دنیا دیا شاع کوجس نے صاحب محضل بنا دیا وه جار باست د کھونمہارے ہی گھری ممت اندے کو تمار ننہ دکھے دیا كل كم يوجهول بيت رشا تفاشهرين اس ادمی کو آب نے پھرین دیا ضخص فوض من الموظرت كي المسي وه صفوت من السيري بناديا تقادكهم كي مرح السيري ترمنربان بزم تھے کے میں میں کو ہے حربہم رز تھے دیر سے میں کواتھا دیا س بی مری پناه یں تھے زِن کھر کے لوگ میں بی مری پناه یں تھے زِن کھر کے لوگ المن من المراكم من المراكم والمراكم والمركم والمراكم والمركم والم والمراكم والمراكم والمراكم والمركم والمركم والمركم والمركم والم الماعوض موجعة بين نتيت سع بوجهة كيولًا مرشبه كوالم نے قصيب و بن ديا

40

بمهليني تشهريين دسينة بب الحبيني كى طررح مل ار تمونی بھی مجمر بور زندگی کی طرح مرا تتعور مری فیکر تھیجین کو لیکن ملوں گانم سے دیے تام دوستی کی طرح فریب کا روں کی ممعل ھی گفتنگو یہ ہموئی بهرايك تنعن نظراً باآب بن بط سرح مصافی بھی کیا ہے ۔ نے انتظامی کے بھی ہے۔ نہاری دوستی بھر بھی ہے کشمنی کی طرت بهرايك نخص يبيح كتبتا مهوب قجعه ينته بل لينًا مراوجود ہے بیتی بہوئی ندی کی طسرت وہ تیم سے روز ہی طنے ہیں تعلیٰ ہیں ساتے ہما ہے دوست ہیں غاتب کی شاءی کی طرح قعبور*کسی کانظر کلہے گوچھ* ہو اُن سسے اُجا لے بیوں نظراً نے ہیں تیرگی کی طرح

پی سب کے سب ہجاں ابنی تلاش میں تنہ کوئی بھی ملٹنا تہیں حرف آگئی کی طررح ونعصى

(مان کے ناشیات اپنی بیٹی کی شیدا تی پیر)

العرى عيمسرت إلى مرى شام بهار نیری جانب کیبول ک**صنبیاحا ک**ے دل کے اٹھنسار نیری جانب کیبول ک**صنبیاحا ک**ے اے مری سانسوں کی توثنیو، میرے دل کی آر ترو اے مری سانسوں کی توثنیو، میرے دل کی آر ترو مري تعمول كالمعنى مريد فيون كالتحا التع بب عامتي بول اس فكر دلوار وال اے مری منج درخشیاں <sup>ا</sup>لے مری مؤلور اے مری منج درخشیاں اسے مری مؤلور رات ران بی فکر مجم کو جائے گی توکس کے كونسائنبزاده تنجه كوابن كمعر بے جامع كا ساری ختیاں زندگان کی تھے دیے جا جیے گ اس طرح بس سونجنت ای سونجنت حب سو اس طرح بس سونجنت ای سونجنت حب يعيل دانون كي ستريخوان بي بين كهو السيعالم يُن مجع بجي بن شرايا د آگب نومرے اغوش سے ہوتی یہ تھی تہر گنے۔

تنرابچین تیجول نصا ' کلبون کی اک سوغان تھیا بے سُبِ رونا ہمِی تیرا ماملِ نغان نھیا ہے ہیں ہیں ہیری انگوں تیں وہی اب مبع دشام کیس کی تھی جن ہیں خوشیو نیری کے ماہ نمہام تنرى اك أم ث سع بى بىدار بوما تا تف گھر نورائت ال بن کے جب اُٹھی تھی تُو دفت سمبر جبع بہونے بھی نہیں بانی کِر اِٹھے سباتی تھی و تو ابک ایک گوشے کو مبرے گھرکے مہکاتی تھی تو ابیب بیب رسے دبرے عربے ہماں می د نیرااک بلکا نیسم' اکس طرح تھا گلفشا ں گھرے آنگن بیں ائر آئی ہو جیسے کہکشا ں گھرے آنگن بیں ائر آئی ہو جیسے کہکشا ہ وستقروت مبري بالنبول بيسمط جاتي تقي منو سينن سينت كس طرح مجه سع لبيط جال تعي مانسوں کی بہک جب بھیلتی تھی میار نسکو نُسُ فِدر سَبِمِي مِهِ فَي رَبِنِي حَيْ تَعَى تَعَبِيرِي كُفْتِ كُو ایک نازک ی کل حب مجبول بن سب انے انگی تازہ موم کی ہوا نزدیک سے آنے سگ زمین کب نیارتھا تیری وداعی کے سیتے رل مرا منموم تھا تبری سُرائی کے لئے رضعتی کی رسم بیں آنسو بھی بہن خوستیاں بھی بیں رخصتی کی رسم بیں فیکے ہوں شارماں بھی بیں

لوں نوہر بیٹی کی ہے نقدیر کا بیر فیصسل السيے ہی جبکت ارہے گا زندگی کا صافلہ جے جے رخمتی کا نبرے وفنت اسے لگا برف بن کر ایک ایک آِنسو تکیمل جانے سکا حب بھی البیے نہ اکس گھرسے جانے کا خیال میرے دامن بیس سمنے جانے تیں میرے اہ دسال جب مرے تھریس خوشی آئی تو جھے انسا ہوا ہونرفی تھے برے تنبیم ریز، دل روتا رہا فكرربتى تحى نزئ كب لات بم سوتى نخى ميس رات کی تنها تبوک میں دبیرتک کردنی تھی میں مصل رب سے اس بورا مراکب برسوں کا خواب سِ فدر رکتن ہوئی ہے اب مرے دل کا کتا ب رُنِدگی میں کم نہ ہوگی مبع ردکشن کی منب ریدن کی م سر برگی مندے موسم کی سوا دل کو دہر کا ای رہے گی مندے موسم کی سوا دکھنا اپنے پاکس نوسیکے کی یہ سوغات سے اینے ور سے بین دیں ہے کی بدوئی برسان ہے اینی دبیر بهنه نقافت بس کمی آنے نہ یا ہے ا بنی شاکت روایت میں کمی آنے دریا ہے زندگ کا مانگین ہونا رہے شخصے سید نشار تنریا این بر بای ای رہے نعبی بہال

گاہے گاہے اپنے بابل کی طرف بھی دیکھتا تو بھی اپنے فیسلے کی طرف بھی دیکھٹا ہاتھ بھیبلتے ہوئے بھی کو ہیں دیتی ہوں دیا زندگی تھر جم سے اُنزے نہولوں کی قبار

چذبرا فلامل کی ہررئت ہیں سرٹ ری دہیے کوئی بھی موسم ہوخونشبوکا سغر میاری رہیے

دیده برم کی طرح میں مشہرکے لوگوں میں مسلم کی طرح میں مسین کے تمنا سے مگر میں بینے کہتے ہوگ کو ہوا د بنے ہیں مفرت کی دعے دیتے ہیں مجروہ تخید برحیت کی دعے دیتے ہیں اپنے اس شہر روا داری میں اپرا بوں ہے ہوگوگریوں ملنے نہیں لوگر کیوں ملنے نہیں لوگر کیوں ملنے نہیں لوگر کیوں ملنے نہیں

ديبرة بلائم كالمسسرت م

ہم آج کوسی بیمار ہوں کا زکر کریں

دہ برم عیش وطرب ہو کہ بزم ماننم ہو ہولیک ہادمی اب غیر سطین کیوں ہے دکھائی دنیا ہے کیوں حرف دائیگاں کاطرے زمین بہر متما تھا کی تک جو اسماں کی طرح

ہم ہے فرقہ برِستوں سے میوں برنشاں ہی سلبھی بیرجا نتے ہیں لاعلاج ہے بیرمرض جوز دس ہ ما ہے ہیں کا وہ زیح نہیں سکا حیات ومون بیں عرصہ سے جنگ جاری ہے دل ودماغ میں اکشتہ مکش سلس سے کوئی بت نہیں سکناکہ ان کا کیا صل ہے

اجل ہے سر پیر کھڑی ' زندگی صرف کا ہے اگرچہ فاصلیموت دحیات میں کم ہے معاشرہ کی رگوں میں جو زمبر چیبلا ہے اب اس کے واسطے نریان کون لائے گا

ہم آج کونسی بیما رہیں کا ذکر کریں پہل توادیجی بیا ریاں ہیں جن کا عسل ج بہت ھزدری ہے تہذیب زندگی کے ہے بہت ھزدری ہے ہرسمت رڈنی کے ہے

ہم آج کوتسی بہارلیں کی یان کریں معاشرہ بی نہ ہوباک دصاف نو کہتے خماشت دل دجالک طرح سے ندر کریں

موتی تو دمینی کت اص بین منبلا ہے بہاں کوئی توسازشی دمیوں کی در بین رہتا ہے کوئی ہے فرقر برسنی کے عارضہ کا شکار مسی کو ہے بہاں احماس کمتری کا بخی ار کوئی تو کر تاہے اربیے ضمیر کا سورا کوئی تو کر تاہے اربیے ضمیر کا سورا مؤیر پر دہ کی صورت این میں جو بیت ہے۔

ہم م ج کونسی سیارلوں کی بات کریں ہم ایج کونسی سیارلوں کی بات کریں سکون حین سے مینامی کتنامشک ہے کوئی تورفتوں بی مجھ فاصلے بٹرہا تاہے کوئی توبیع بیں دلوار اک اُٹھا تاہے دہ ایک راہ ہو قائل تھی ہے سیما بھی ہم ایسی را مہوں سے اکثر گذرتے دستے ہیں بنام دونی م دشمنوں کے ساتھ بھی ہیں بنام ردشن تاريكيون كيساته بعى نين میجان کے إگر کون آسمی جائے بیال ہمیں وہ بدر گھے دار پر حرفها بین سے رہیں وہ بدر گھے دار پر حرفها بین سے کراس کواه میں کا تعمین تھائیں گے م آج کون میاریوں کی بات کریں ایم ارطرح کی بیار باں بیں تصلی موقعی شرارطرح کی بیار باں بیں تصلی موقعی

## زمي بيامن نه بهوگا تو بهم كهال جائين

رمین ابنی مفدس امانتوں کی *طرح* ہمیشہ اسینے سبوتوں کی زندگائی میں بنام حسن کئی رنگ بھرتی رہتی ہے وظن بریست، محبت شناس کموں تھے جود **حویب جیما ڈ**ل کے ہوسم کی **ارح** رہنے ہیں بميشر ديدة بمرتم مي كي عربي وہ لیک بسلسلہ جوروشنی کا عنامن ہے ہمیشہ نزری جا در کوسریہ اوٹر سطے ہوئے تمام عمرا ُ حالول کے گیت کا ناب سے هراك فدم ببر ہزاروں فيئے ملا ما سے

۰ ہم اپنے سالے نبیلے کی ہر روابت کو تبھی نونبز ہوا دس کی زرمیں رہ کرچھی نگا ہ بطف کرم ارخم دل کی گرمی سے ہرایک طرح کے طوفا ن سے بچاتے ہوسے

زمین ہوتواسے آسماں بنانے ہیں یہ س لئے کہ بہی رہت ہے فبیلوں کی عرب ہونی نہیں کس کو ابنی ہے زادی زمین جھوڑ کے ابنی کوئی نہیں جا تا ذمین دل کی حفاظت توہم کو کرنی ہے وطن کی خاک کی قسمت فو گھٹ نہیں سکتی وطن کی کوئی بھی سے حد ہوسٹ نہیں سکتی

زمین ماں ہے ہراک رئٹ بیں جس کے دائن ہیں ہزاروں تمریح مغیر سے وسینے ہیں جہاں کہ میں بھی رہیں حرثیت کے متوالے زمین باک کی حرمت کو اپنے دل ہیں لیئے دفائشناس نفاوس کے کیٹ کانے ہیں معلیب و داریہ رہ کرچی مسکوانے ہیں

برانی ال ہے کہ ہر دفت حس کی جا ہت ہیں مہمئنی رہنی ہے خوشیو ہرایک موسم ک ہزار طرح کی واحت ہے حسوں کی با بہوں میں ہمیرچہ بچھول ہی رہتے ہیں حس کی راہوں ہیں ہمیرچہ بچھول ہی رہتے ہیں حس کی راہوں ہیں

یہ اپنی ماں ہے کہ حبس کی کرم توازی سے
ہرایک سمت گا ہوں کی سرز بیں کی طرح
میکتے جھومتے ہوسم ہمیں 'بلاتے ہیں
دطن پرسنی کا درسس وفا سکھلنے ہیں

ذہبن ال ہے کہ م جس کی مہر بان سے زہب پہرہ کے بھی جھوتے ہیں اسعانوں کو خنیفتوں ہیں بدلنے ہیں ہم ضانوں کو زہبیں پڑھوں کی تہذیب کی علامت ہے زہبن دیکی ٹریم کی اک ایانت ہے

ہ زمیں کا قرض جیکانے کا وفت جب ہم سے وطن کی آبرد' عزت کا احرّام محرو حیات وموت کے مہب فلسفے ا دھوںسے ہیں زمیں پیرامن نہ ہوگا توہم کھاں ہوں سکتے کھا ایباہونا رہے ہے سالے عالم ہیں اسی کا میں اسی کا ہاتھ مزینہ ہے کہ سی کے دامن اسک کچھا ایبا ہونا رہے معجز ہ کی صورت ہیں وطن بیر منوں کی تصویر جگمانی کہت زمین اینے شہیروں کی مسکوتی ہے

رم فكون لا كه بدل كري ريسود و زياب كيموسم ماں کی اغوش معشبہ ہی گھلی رمینی ہے این بچوں کھے گئے مياسي وه خون كى بارسش مي نہانے ہی رہی ھاہےوہ بیرہی گل سے منے کے ہی ریکن جے کہ بھی ہو وہ سے سے سکالبی ہے مان کی نظسہ وں بس ماں سے نہ مندورہ توسلم کوئی برینی ہیں کھیلا کرتے ہیں

مال کی اعوش میں میں اس کھی رہیں ہے مال کی اعوش میں میں اس کھی رہی ہے

> بنيراس شهركا متي ميريدا ابسي نؤشبو رجس بن تهذيب گذاشة كا دبك ما في ب چوہ می آدھ اکے ہر انے سے اپنی کی طرح جو مجھی گئی کے جبکے بہوئے رامن کی طرح شہرکے کوجیہ وبازار کو مہانی ہے لاكه بدلاكريب يرتشودوزيا ليكرموسس اں کی اعورتن ہمیشر ہی گھیلی رعنی ہے اینے بچوں کے لئے جانے ہے وہ خون کی بارش میں نہاتے ہی رہیں فلید وه بیراس کل سے مورتے ہی رہی وہ نوس ایک کو بلکوں پر بھالتی ہے جے کچھ بھی ہوں وہ سنے سے لگا لیتی ہے

٥ ماں کی نظروں میں نو مندر بھی ہے۔ اس مجی ہے تعبیبات بھی وہ توسب اسکے ہی انگن میں کھیلا کرستے ہیں

ر لوگوں بیں جیننے کا حباس عام مسہی -مولوگ نونفرن کومهوا دسننی میں ن پری عام فغداد سہمی مہوئی ہے تھین هر بھی اک رونی احول کو گرماتی۔ لتن توگوں نے پہاں البیے سی شغر د عربي ښدد کے سکان اسیے ہيں تمحفوظ میں اندو سانوں کے انگی میں رہے میں اندو سانوں کے انگی میں رہے ہے بھی ضہر میں نیکی کا دیا جلت ہے الیا نگت کے کہ انسان ابھی زندہ ہے فانبى موماكم تورجسان رمنير لطانجيي كوه كرا ل بهروطن كي تعيي محومرنا ماب جن سے بہاہوا تھامندوستال بركتة بى دىس صلى تع جن سے اِس ملک بین اُ جالاتھا برطرف مجن كابول بالانصا

سماجی برائیوں کیس تظریس

معاشرہ میں عمیب ابک دسم جاری ہے رزمین کونسی معنت سے اس کارٹر ہیں کہب میکی زدمیں امبروعزیب رسوں سے عنداب جرم مجست کی طرح رستے ہیں تمام زندگی کا نموں کے زخم سیستے ہیں

ه معاشره پین عجیب ایک دسم جاری پیر کرجس نے زہر بلاکت کاطرح ہر کھر پیس بھرنے توابوں اندھ پولی کا جال بھیلا کر بہت سے توگول کویے خواب کرکے رکھ لیے

کہاں سے اگی ہے بہرم گعورے کے درے کی طرح بیرلین دین کی لغنت ہے زخم دل کی طرح ہرایک بیل بین کئی الحقین برطیعاتی ہے ہرایک رات یہ شمعین کئی مجھاتی ہے شکفتہ بھول بھونے لگے ہیں گلتن ہیں پرکیمی رہت جل اگل ہے گھرے انگن ہیں پرکیمی رہت جل اگل ہے گھرے انگن ہیں

وولوگ جن کوغریمی ہی راس آئی رہی کھاں بہجائیں *وہ س دربہ جلکے دکلیں* کھاں بہجائیں وہ س كوبى بعي ننهر مي دروازه كھولتا ہی نہيں زبان رکھنے بہوئے کوئی بولتای نہیں

جوان *ره کما ل سمبی ب*یونی سی رهنی بس شگفتہ بھوتوں کی ہے نام زندگی کالمسرق وه چهرے جو تعے سرت ماک جمنی ک طرح اب ایسے چروں پر جھان ہوئی ادای ہے وه جرب كل جويهان أينول كالنت بط ده چرست محل کی اینون کی مورت کو

جوان بیٹی کی حب عمر بٹر<u>صنے</u> لگنی ہیے تفكرات كابركمي زبر بنتائج

م جہاں بھی اُو بنی بہوئی مبدی ظلم کی دلوار ، بران کے دیاں جم میں گئے ہوں گئے سہا گنوں کے دیاں جم میں گئے ہوں گئے بہوام سے موسم بدل گئے ہوں گئے

مواخر عين ببت ي رُانيان مي بي

كي البيدوك عبى ملنة ببن مبع وشام بهان شریب نم کووه دینے بی این ازای محب سے من کا دولت جھرنے مگی ہے م کے الیے لوگوں کی شکلیں ہی ہنگال ہیں تہبی ہے فلاجیس لینے رشتر دل کی وللاق <u>دینے</u> کی مسموم سی نضاؤں ہیں أچھالتے ہیں وہ اسکاف کاشرافیت کو بکھرنے ہیں بزرگوں کی ہر روابیت کو کھالیے دنگ میں دبھاہے بعض لوگوں کو جو لوط آمے ہیں بہنام زندگی کی طرف مير دبط بالمي اب تك لمي خراك مي تمیزیی تہیں اُن کوحلال شیئے کہاہے برالیاجرم ہے ان نیت بشیاں ہے ہرالی الحرمث ائستراب گریزاں ہے فلایا اہے بھی لوگوں پہرم فسرمانا جواجی راہ سے جھنکے ہیں راہ سے لا نا تخبف جم بین کمزور در و موں کی طرح هنیف ذات بین مجہول عاد نول کی طرح

يش نكاه اب يعي مي تلم أعمادً! فلما يواب مي موم سي خزال کے ساتھ بہاروں میں گنگنانے کا جنه كالنازاخت اركمة مركل اميائهم كلام ہرای موسم کل ایتا ہم کل م ہرای موسمی صفوں میں ہما علت رول کی صفوں میں ہما *جوروشن کا ضامن ہے* بمينة نورى جا در كثو مريبراور مصبوئه

# راكھي

چراغ دل کاپے دیکھوسنھال کر رکھنیا

وفا**ىر**ىسن<sup>، م</sup>ىجىت شناس ، مېرى بېرى تْسَكَفْتْهُ تَحْيِلُ ، مَهَلْتَ أَكُلُابٍ، مُوسِم كُلُ ادب نوآز ، وف استنا ، نگارُ سحر دل فسرده کی تابنده شام صبح لفیتین شگفته دین مشکفته مزارج ، بیباری بهن

م بھیے خلوں سے راکھی جو نمے نے بھیجی خی بنام جع انجالوں کے ایک سیام کے ساتھ برا بعرومسرلية ميرد دل ميس أتري عي به شکل تکاکیک آن نوربن کے جمکی نخبی

ہ لفا نہ کھول کے راکھی کو بیں نے جوُں ہی تیجو ا تمہا ہے بھول سے ہاتھوں کی انگلبوں کے مثال انجررسی تھے کبی نو وہ زمم دل کی طرح کبی وہ رنگ حنا کی طسسرت نایاں سقے ہرایک تاریخا را تھی کا جگرگا تا یہ با مرایک تار درخت ان تعالیج نوی طرح مرایک تار درخت ان تعالیج نوی کرانت مرایک جیسے جبیتی پیکوں برگلووں کی برانت کرچیے جبیتی پیکوں برگلووں کی برانت

ه مخابی را کمی ده نرم نرم ملائم وه مخابی را کمی نفیس اتنی که صبی مواک گل تازه مهک ربی نعی نفنادن می بوش گل کامره نگینه آس به نصر موست که کتان کی طرح نظوم کیبیاری با سیزه داستان کی طرح

وه لمبی گدور جوراکس کی نبین ہو جسے توہ لمبی گدور جوراکس کی فرالیوں کی طسر خ تجبک ہوئی تھی جیبایی کی ڈالیوں کی طسر خ

ه مین نرم کرن امیانگ البیم مین اک روشنی کی نرم کرن فضاری انجری بهت دریک وه همرائی وه باخه است نصشفان است باکب نمه وه باخه است نصشفان است باکب نم گمان موتا نهاجیه در معلم بول شبنم سے

ہ ایسی راکھی تھی ہن کے کا نیپتے ہاتھ دں یں ایسی راکھی تھی ایسی تھی جر محت شناس رشتوں کی ایسی تھی جر محت شناس رشتوں کی دہ ابنا ہاتھ برھاری ہی تھی جئیے سے نصنائیں جھوم اعقیں عرش کے جم وکوں سے ه میکنے جودوں میں لیٹی ہوئی عسر بنہ بہن تحدیث است مرکا محمد ساد سام

میلند جروں سر بہری ہوں سر بہری میں ہمیں نو بادر ہوگا مجھے ہے باد اجی بیرراکھی آج سے بہلے جی نم نے باندھی تھی سے المادی ہواری میں نہواری کی تھنڈی ہواری ہی

وفاپرست، وفاہشنا ، عسنر سر بہن نم آننائوٹ کے چا مہرگ بہ کماں تورز نما روحیات میں کنے ہی لوگ ملنے ہی سکر معرف و فائ پیاری عنا نہت کیا

عرفلوم و فا پیاری صاحت کیا کمیں نویادر ہوگا تھے ہے میا د ابھی اس ایک شاہد ابھی اس ایک بادی می باد ابھی انہا تھی دفت کی رفت ارایک بل کے لئے مجھکی ہوئی خبین مگاہیں لطبقہ جدیوں کی بنرلیوں قسیس تھیں بھائی بہن کے میزنٹوں پر بنرلیوں قسیس تھیں بھائی بہن کے میزنٹوں پر نام عربیہ رسستے سبعی نہ ہو تیں گے

ہ مگریہ سوینے بیں بیٹھا ہوں ایسے کچھ پڑھے حوادثان کی زد میں تھے ہی مربی مربیاتیں سے ؟

ہ مجی نہ جول کے بھی اس کو راہ پیر دکھنا جراع دل کلہے اس کو سبنعال کر دکھنا

قبیلے

ہم اپنے سارے قبیلے کی ہر روابت کو تیز بعدا ڈس کی زد میں رہ کریمی انگاہ بطف و کرم نگاہ بطف و کرم زخم دل کی گری سے ہمرائی آ ندھی سے موال سے بچلتے ہوئے فروفان سے بچلتے ہوئے زمین میوتو آسے آسماں بناتے ہوئے ایراس لیڈ کربی ربیت سے قبیلوں کی ہے گورنر آنطرا ہوبن جاب ئرشن کانت کے نائب صدیح ہود<mark>ین کے کا</mark>ئم ہوہ کائز ہونے کی مسرت ہیں

نىس<u>رۇتىمرامان</u>

نعرو بهضهرا مال باشا به نظر عزت مآب سعبه کل افروز کے حراصنے بہوئے اے آقاب آب اک نازہ ہوا کی طرح آئے تھے بہاں آب کی خوشبول میں ہے گلتا اس در گلتا اس منب کے زینے سے انزائی ہو جیسے کہ کشاں بہ زمیں سننے ملک ہوجیسے جربہت انشاں

آب کی سانسوں کی خوشیوشہریں بھیلی ہی آب کے قدموں کی آب ف دور تک جاتی رہی بیر محبت کی زیب ہے صاف دربن کی طرح اِس کا دامن ہے کشادہ ماں کے دامن کی طرح

عاشق آردوزیاں جہذبیب رفتہ کے اپیں اسھیں اس میں اس کے اپیں اس کی کے میں اسٹرم یعنی اسٹرم یعنی خوش کا میں خوش کے اس کا میں خوش کا میں اسٹرم کا میں میں اسٹرم کا میں کا میں میں کے میں اسٹرم کی میں کا میں کی کے میں کی کے میں کا میں کی کے میں کا میں کی کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں کی کے میں کی کے میں کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کی کے میں کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ

ہن رو داری کے سیسکٹا گنن در انجنن مسكرات الملها كم تصديم مصولول كالمران -خی کا اک تسلس آب کی فسکرچمل الجھنوں میں کام آئی آے کی روشن دلیل س طبیعت کا برشمه سیم مهی س په جي د الي نظر مني وه سونا پرکني ہ ہب کی تیم کرم کس کس سے دامن م ہے کی اُونجی نظر*کس کے گلٹن ہریہیں* كيتنے ہى لوگوں كو بہنا باسے تھولوں كالباس کتنے ہی بروانے بات طہ**ی د**وشی کے آئس پاس م ہےلب لورس اک برجب نگی شاکشنگی کفتگو کے حسن میں ڈون ہوئی ہے تازگی زمن رک<sup>ی</sup>ن <sup>،</sup> ول<sup>م</sup>منور نیرا نزف کرد. خیبال بے ریا آ نتیبز صورت آب میں اپنی مث ال كس بيس والإسخن تفال خال سی نظر آنے مکی ہے الجسمن ببرزمن دلنشن جب جبور كرمائين مح آب لس طرح قلب ونظر کو اینے پہلائیں کے آب ملک کے ہزں آپ جس جمیدیں بھی سندنشیں یاد ما حق بن کے اجرے کا دکت کا

### اميراحزسرو

کمول*این منتم ہوگئی برنسو*ں کی داستنا ں جب تھک گیا زمین کے قدموں ہے سال لموں می خمر بہوگئی برسوں کی داستا ں س شنان کانتھا نیسرو نہذب کا سفر تعايه فكن تعى ديرتلك سيربير كهكشا ل رشتوں کا تھا ہموم نٹری زندگی سے ساتھ کا تک نفرکتن نوک تری روشنی کے ساتھ شب تعریسوج سوج کے روتی رہی حیات ہے بھی کب نبھائی تری دوستی کے ساتھ في جاري تخفي مجوز كے كم خرسىرو زما ں محوس بربهور بأتف كه فاكل بهو آسكا ل نگوں ب*ی بھیگے لوگ بہت سے سلے* مگر دانشوران شعروا ديب جانة نع كها ل آنے نصے تحفلوں ہیں وہ کس یا تکین کے ساتھ سے کلوں کا کرشتہ ہو صحن چمن کے ساتھ انی تناندرارز طبعیت کے ما وجو د بأننى تفاان كارشنغ هراك المبت كمساتع

ن ان دردیب کار) (ندردیب کار)

(مندر رئیب مور) دو میں کیموں کر وں وابس نش ان کا کتان میں کیموں کر وں وابس نش ان کا کتان

يي زمين بيري يي مري پهيان تمہاری طرمسے میرانجی ہے یہ ہندستان چراغ امن ہوں ہیں دولؤں سرحلوں کے گئے س كس لليكروں والبياث ب پاكشان رویتی کو بھائیں جو کھینج لائے تھے غرب<u>ه تنظیم س</u>ے میں وہ مرا ایسان ہما سے پُرکھوں ہنجاک کو ہوسے سینجاہے به میری و صبوب مبلاد مار میری شان کہاں کہاں ہے بہیں بیک ہالیے نَعْسَبِی قلم کہاں کہاں تہیں تہذیب زندگی کے نشا ک رر و مرکز ہے کہ کم فاف بھی بینینے س بہت وٹ لہ بہا ہی براہے ہدرستان ہے اِن کو اُن کی رفادارلوں برنگ نیک تر جولوں ہیں ہمتیلی ہے کئے اپنی حبال

## قیارت کے نام

"قيادت" زخم بن جل*ت و كهيئة بهم كد هرجا*ئيں بہت سے را سے تین کونسی رہ سے گذرایائی رِقبادت زخم بن جائب **نو کہنت**ے ہم کدھر حبا ئیں ر لکے بیں آئینوں کے کتنے ہی دروازے کون میں رنكم بالون سے يه لوھو كہاں ابن فظر سائيں ہمیں جب اس زین کلفٹ ی منے فاص آب سے نوچ کر اینے بھی دائن کہکشاں بھیولوں سے جائیں بہت سے راہ رومزل سے می آگے کل آئے بمارے دبنما کہتے ہی دکنے ہی تھہ جائیں سيساس مى كى نوستوسد معكته بين كى دامن تنمناك عير اورون كاطرح لنم نبعي تحصر جائبن مواکارخ بل جانے سے کوئم کی تمازت سے كهان تك خنك بنون كى طرت بنم بمى يجرب ئبي

مجیت کی نفنائیں عام ہوں صحب گلتا ی ہیں گلوں کی ارزوریہ سے کہ عبنم سے تکھر صب بیس دلوں کونرم کر نے رہبرانِ قوم وملت کے

ساھا، سے اپنی استخرینے ساد کا الفت کے نیلا یا ایکے ذہبوں توامالوک کی شارے ہے عدادت منتم ہی کہا مان بحث سے كهب اليبا خرجواس ميوس كمعياكيس خایا ای نظروں میں ہی ہم رسوانہ موما تیں نه مورث منده مهابل وطن کے سامنالغہ بحرجا يسترس الحمن كم ملت بارب كهابا وفي المازم هبسراتداراك لكارض كرحبره بيره برنازه تكعسارات أجاك تنف بي نون و تحديث بم كوليربارب مگران رمیرون کو روشنی کا در می ایسی

> وه ایاب حص اس ایک عمی نظامت از لمحوں میں انھاکے فائدہ تفظوں کی لیے زبانی کا مگایا داغ سیم میتوں سے باک دامن پر

یہ مانا ہم نے کر دہ ایک تفظ حرماں ہے می در مشخص بہر حمال ننگ انساں ہے ہے

# کس نے کہاردیسی ہوں

منتبتو کا کوترما کا کہر ایک بیبالہ ایک سبو میرا برن انس ک نوشنیو اليحاشم بشبيع بهرمكو كى نەكىيا قىردىسى،د محس نے کہا ہرد کبی ہول مرے لبوں پراٹس کی ہنسی أسكحه ببول ببرميرى خوهى ببض بنرسك في التُنعن لبي د د لؤں کی ہے بیاکس وہی کس نے کہاپردلیبی میوں مستے کہا برولیس مہول نیری امانت ہے را دھا لمبرى إمانت بيع مسللي

لك أي محتكرو إك مدا

اله يروفير تهال سنتروية

کس نے کہا بردیسی ہوں ہ میرے میرکھوں کی یہ زمیں ميرا أبيان مبرا كفيب نية ذرواس كا مكيس مبری جنت میں ہے بہیں ركس نے كہا بردليبي ہول کس نے کہا پردیب ہوں یک جهتی کا زنده نشا ں سانفهرہیں نانوس و ازال يبار بمت كاليهسمال ہوسنے د پائے ہم پیر گراں كىسىنے كہا پردلسي ہوں كس نے كہا بردلسيں ہوں

کس نے کہا پردلیبی ہول

دونون ہیں بابنے دفا مس خهرا پردلیسی ہوں مبرے می بین گنگ وین لی نے کہا ہردلیبی ہوں میکا رہے گا میرا جمسن كس ني كها بمرولبي بوك ترہے سورے میں ہول کرن زندہ رہے نو میرے وطن ری زمیں ہے میری مال مسنے کہاسی کہا برُ مِن مِن يها كس تركها بردلسي ول جود کھائی کوچاول کہا ۔ برام فرورس ن ان ا کسنے کہایردنیں ہوں



کارگل کامتر بسی جنگ کی جانب روال اگر کے تشعلوں ہیں ہے لیٹا ہوا کوچ گراں خوان سے تکھی ںہ جاسے سرحدوں کی واسمال خوان کیوں بہتا رہے ؟

مخان انمانوں کا کب نک اس طرح بہنا رہے عمر حاصر ببر اذبیت کب فیک سہا سہبے اے خدا کے لایول اب ایسے کچھ حالات ہوں عمیا دُں میں ہم امن کی بیٹھے دہیں دھری سے بچنے دہیں

و بیرسے الیبی جنگ بیس سے مدیشروسی ملک بیس سے میسے کیول ان ہم الیس بیس سمجھو تہ کریں ا بنے فدموں کے نشال ابنی زمین بری رہیں احر ام دو تی مباری رہیے سر صدوں کی تربروہاتی رہیے

بھا بُوں کی طرح جینے کا مزہ کچھا ور سے کوئی بھی موسم مسہی تازہ ہوا کچھاور سے

کوئی کولت ہی تہبی

شگفتہ بھول بھونے نگے ہیں گلتن ہیں بیرکسی رُت جبل آئی ہے محرکے آنگن میں

ہ دہ لوگ جن کو غزمیمی ہی راس آئی ہے کہاں وہ حبائیں

وہ کس در بہ جاکے دستک دیں کوئی بھی شہر بیں **دروازہ کھو**لڈا **ہی ابیں** زبان دکھنے ہوئے کوئی **بولت ا** ہی نہیں ہے لولسرائین پیمید کید (۵۰ سال کے بعد بھی )

ہلئے مکک بی کس ط**ی کایرانع**لاب آیا زمین کا ذرتہ ندہ شون انسال بی کے تعصیر با نقاب اوٹر ھے ہوئے ہم کو ہراک محفل میں ملنے ہی دہی نتیا ہموں نے ملک کو نقطنان ہونجا یا

ریس کافیش ہے کس کی زمیں پیری مے والا ہے ہما ہے دوسنوں کا رنگ ہی سب سے نرالا ہے کئی ہے عمرت کی دوسنو تاریک ٹومنٹوں میں دہ اب کہنے ملکے ہیں شہریں تازہ اُمبالا ہے

ه دکن کی سرزمین اُس دُدر بس سوناً اُگلی نعی میت اُستی انسانیت کارسم میلنی نعی معادی روشی نفیسر بهون منی هراک محکر میس میان گفریس بهان که انجتاک شیع مبلی تعی بہ صدر بھی سلطنت کی خری بہجا ان می جائے رکن کی آبرو آئینہ نہدیب دھند لائے دلوں بب زہر نھا ہر سول سے آبھی یہ بھی خواہش نمی انہا ہوں سے بھر ہیں تعییں جائیں ہوت کے سائے

میں آبھی طرح معلوم ، کتے گھر ہوئے و بیرا ل کچھ انتاخوں بہا سہمی ہوئی تھی گردش دورال رصا کا رول کالے کرنام کیا کیا طبا مطاق میں اس نبہاری بربریت سے رسیٹ تبطان بھی لرزال

ہ بہب ہے جسن کا یہ و فت گیمانم کا نوشی کابات کیمی یہ سیمے ہے دک تو غم کا میں کتنے زخم تازہ یہ محمی مظلوم سے بچر چھو نہیں ہے یہ فصیدہ مرتبہ ہے چیم پُرنم کا

و کوئی کہتا نہیں کیا کیا بہوا پولیس البخش ہیں نھی کس کی آگ کس کا گھر جلا پولیس البخش ہیں کہے گئی اج بھی ارض دکن کی خاک تنہا گ کہے گئی اج بھی ارض دکن کی خاک تنہا گئ کہ سکتے دن لہو بہتا رہا پولیس ایکٹن میں

### سال المجولول كا

وه کهکشال مهو که وهٔ کلفشال که نتسسآمهو معیم مهوکه نسیم و عنیق هو که غظیم

م بهل بهو که وه فیقل به بیانه بیل و بال مهکتی خبومنی سسی وه جو بیربه بوسی

معائشہ ہوکہ شانسنہ سب ہی میرے ہیں بہمبرے عن جمن کی ہی تازہ نوشہو ہیں بہمبرے گوشنے دل میں نمیا اُمجالا ہیں

فَدَایا بچھ سے مری ہی بہی ہے ایک دُعیا کمع سے اپنے آنہیں ہو امان میں دکھنا کوئی بھی دُنت ہو تو اپنے سائیان ہی دکھنا کمفٹاں نیلم ندفشان عمیم آسیع، عمیق عمیا

• كېكنان محلفتان نيلم زرفتان تنجيم آسيم ، عتيق ، عظ ( دختران وفر زندان قهيم وطلعت مسلطان • مهمل نيمس فيفيل بلال جو سربه ، جو يې ( فروز دان و خوت د فيموال من جمال ، عرف و ده خان )

#### ستماكات

نئ بیه صبع کئی روشینی میارک هو مہکتی حصومتی یہ زندگی مُبارک ہو ہے اہل برم کے بہونطوں ببرتاز گارفعاں د کھائی دہتی ہے ہر اکب نگاہ زرانشا ں تمام گھرتے بہ انک لڈ کتنے شادال ہی خور سی کی برم میں سب صورت گلساں ہیں ہرایک گام بہا بحرے ہیں مجاوراں اتھے فہک مہک کے اُبھرتے ہیں گلفشاں کھے دہک مہاے اسرے ہے۔ ملی نگاہ کو دل اوریز ربطر باسب کو سہ تند ہ خسے مقدم کو مسریں مبل آتی ہیں خبب رمقدم کو سہاگ دان کا آنجل بھی ڈھلنے والا ہے جراغ ، جيئن جرامن الاحلينه والاب سبن شگفته تبسم نواز کمون کو بسائي ركھناہے المحصوب المين مال جاود ك ہمیشہ چلتے رہی دل یں ارزو کے سراغ تام عرملیں رسم گفتگو کے مبدراغ سرور اور بڑھے کا ضاوم بہم سے كرجي رسنة موجولون كارتص سبغ تم اتنی روسنی تھیلاؤ کہکشاں کاطرح ہو نازگ نظر صمن گلتاں کی طرح شنق کے ذکر ہے سے جع و سنام طنے رہی سیم میع کے دامن بن تعبول کھیلنے رہی سیم ایک دوریں باتی رہے یہ سرشادی رواں بوں ہی رہے میرز بست کا سفرمادی

> بہر ہمیا لگتا ہے کے ایما لگتا ہے نئے بھی ہوئم خیال اکس کے کر جس نے عظمت انساں کا سرمجما باہے

نمھادی نسکل سے طاہر بہتے ہونا ہے نھاری زندگی بہلے جی خوٹ گوارنہ تھی خزاں نعبیب کے فھر میں مجی بہار نہمی صحن عمن ملس ۵ انفول

ر ئىس*ىپ كەسپىڭ* نازە<sup>شگفت</sup>ۇرۇنتا يرمب كرمب كل دوئشوناي مثل كالمكثا مرے جن کارپر کلکساں بی مشکوانی ہو ٹی بەرتىلمان يىن گلىنان كى گنگىنانى بونى معول مريب مرح جن کاخوشو ہی بر میجول مبرے مرے میں ہن کا وشوہی بربيجل مبري مررحمن موايعة إلى بميشرهمي فين مين ليسكنة رميخ بين سراک کا رنگ الگ ان کی این فوشنویے ريجيے ايك بے كارسنز اراد محولوں كا نعیب **جاک** انتخابے کموں کے دامن کا نفس نفس معسر رشمة ولول كحدرين كا

تهام بجولوں بین توسنیوسے ایک جسی ک اگرچ دنگ بی ان کے الگ میے مشکل جدا مگر رکھول توہ ایک ہی گلٹ ال کے

144

نگاه پرنی ہے جب مبری میری دیشاں ہے مرتوں کے سمند میں ڈوس میا تا ہوں نگاه جمتی ہے ذابتیاں یہ مٹ نہیں کی كه امُس برختم موجيه كلوں كى رغب الى نغیں بھی ہے لطانت کی ہے وہ ہب کر بھی حمین بھی ہے بہت اونوش **جال ہی** ہے کرس کے نب بر ہمٹر ہی جھول کھنتے ہیں کرس کا تکعوں میں سے رکشی سرافت کی کرترں کے چہرہ یہ بھیلاسے نور کاغمازہ دہ بردبار بھی ہے با دنسار وسنجیدہ سليغرمند بجي باادب جهاب بعي میاکرے کہ ہمیٹہ وہ مرکزاتی ہے كونى بى دى وەلۇل ئى گنگنان لىرى (۲) پیمان کے مدنظراً کا گئیسے عظی بر بونوسن نگاه بھی ہا دروش مز اج بھی ہے جورنگ وبورس دُون بعنی سمریس وہ اپنی آب ہے سمان سمبر بھی ہے بهنت مینن سمجداد کم شیمی سے خودا بی فات میں وہ ایک انجن بھی ہے

ساسا

م کے ہے اُس کی بھی میر گؤرٹے گلتاں میں

تحجر يحكم كم شورت مير كميشهم بيزا بي شگفت تمده طبین کا وه بھی منفرے مسبک حوام بھی ہے گرمی نظر بھی ہے يرياه تعود نفاست بيرس كهجي لبو*ں سے اکس کے بھی* امر*ٹ ٹب*یکتا دخماہے كرجيح إكس كوثى أبشأر ببتاسع فيرو زال مشبح فروزان ك*وار محنل* ميں سُكُلَقَ رِبْتِيكِ اوروں كار دِشْن كِهِ كُنّ فروزان ُ ونعمِ غر: الون كي طرح مُكنن في فہکنی رمنی ہے نابندہ زندگی کے لئے قروزاں جب بھی سرِرتام گنگنا فی ہے توسارے گھر می ترنم ک کے انھون ہے دەخودىشناكس مبت بواز توقىيس جود مکی جمکی سی آنی ہے میرے کمرہ بی سلم کرناہے کھے دیر بعثر سب انہے بجرام بيول سے نازك نبول كاجبن سے كوالييميول كعلان مين سعكره مبن

مهمها ا گلب نازہ کی خو<sup>سن</sup>بو <del>قب ک</del>نے لگتی ہے دل د کن**فر کی عبارت جیسکنے لگتی ہے** (?)بالكن يس تارون كالجيثرين افتال اکسی گنگن بین مشادون کی بھیٹر بی ا**وی**ل اسی گلگن بین مشادون کی بزم بین افتیاں اسی گلگن بین مشادون کی بزم بین افتیاں تخبق نو كېكشان بنتى بېرگلفشان يمي كيمي وہ اینے رنگ می رمتی ہے لے نیاز ارز کنابیں کاپیاں دمتی ہیں اکس کے ہا تعوں میں / کر جیسے دوست ہیں اس کے رفت دل کی طرح كرى تصديرى من دى كو دل كو تگار میں کے دامن میں بھی تحیقی افت ں کرن گرن کی ضیافت میں دنگ عمر فیسیے وہ آئینے کے بنا و بھی سنورتی رہنی ہے ہمانے گھرے اُجالوں میں تعبیں جاتی ہے تلم توننبوں کو دامن میں ہے کہ آن سے (A) سینگان زمیت محفل کی طرح رمتی ب

(۵) سشینگان کو زمیت محف کی طرح رمتی ہے وہ ایک دریاہ سے شغاف آ میبنہ کی طرح شگفتہ بچول کا بسیکر دکھا تی دہتی ہے دہ توکش حال بھی ہے اور وضع دار بھی ہے دہ توکش حال بھی ہے اور وضع دار بھی ہے تزاکت اِنی که آئیبنہ بن کے دہمی ہے دہ ابنی بہنوں پس بھی کھالگ ہم ہمی کھی خطا تو کھی خوشن دلی سے دہنی ہے عجیب دنگ میں دستے ہیں اس کے شام دسحر فلوم کیراری دمنی ہے مسب کی انس برنظر فلوم کیراری دمنی ہے مسب کی انس برنظر

#### (1)

نگاه جمنی سے جب مبری داخت میاں پر بہت ہی بیاری سکفتہ ہی ابنی شاداں بہ نصورات کی د ملینہ پر میں بعیقے ہوئے بنا بار جما مہوں کی گڑیا ہے بھیل سی فازک بہانے دس پہ دل بہے کہ جھالی ہوئی بہانے دس پہ دل بہے کہ جھالی ہوئی بہانے تحقید نایاب تھریں انتراہے

٥ شکعتهٔ کس کے پیں عارض تو نور جہوبر نگاہیں کہ صلی ہیں دکشن تئ سموی طرح بہ مبری مث داں کئی ترجی ہے گل تا زہ کہ کس کے جہرہ بہ رہتا ہے ندفشاں عازہ ۰ ر س ر کی اور نگفتهٔ محبولول میں شادال کی باہے کچھ اور وہ ایک اور قسم سے حسن کا ببت رہ دہکتی دمتی ہے مہر دفت مشل بادسیم

بربول معال ي ماره ي بركام مس ہے۔ اللہ سے فائوش گھنگروں کی صدا نزاکت ان کاسے اس کر مل کے نگی میں سنمل منمل کے وہ اپنے فام برمعانی ہے بہت ہی تھری ہوتی ہے دہ کیا کامادی ہے

ن د جو دائس کا بھی گھر ہیں ہے تغریجی کی طرح رەبىبى كەنەبىدىك كىكى بات كىنى وهجب مي روق بع جبره مشكفة رتهك مبر المراجي المراكب الدا ز زر کابات پرسب سے دہ رواع ما لیسے جعرابك بليمين وه مسب كے قرب آنى ہے

م مدیمی دیدہ ودل کے نئے ہے تھنڈی ہو ا

وه ایک نعمت عظی میسائے گرکے گئے کچس کی خوشیو میشال مری کالوں میں کرچس کاحمن بھی اُنڈا ہے مری انگوں میں وہ ذیم گانی ہوئی لڑکھڑاتی آئی ہے فریب آئی ہے تجھ سے لیبٹ کے رونی ہے کبھی کبھی وہ ہین دیر مسکراتی ہے کہ اس کے رونے میں بھی اکسی تھا ہے کہ جے ایک شمیم بھی گھر کی دو لت ہے

(9)

منور الله مع دنیای برکیش کے کر کھالی برکبن ہے تن سے معادا گوروس تمام بہنوں بیں ہے وہ جی عظمت گفتن کہ س کے جہو کے تازہ نفوش سے اکثر سبت دل زندہ کا عکس اُنھر تا ہے دہ دکھی بیری آئے ہے گئی جی اُنگن بیں فدم قدم بیری بھول سکرائیں گے تمام موسم فوش دلک گل کھلائیں گے

1-)

بيدوشنام مرے گوک پر کی مزل ہے

شگفتہ ذہمن ہے ہے ، روشنی کا حاص ہے رجس كادبرانثر ككم كامما لكارونق ب بویرُدِقاریمی ہے صاحب کال بھی ہے مجی جلال می ہے وہ سمی جالیں ہے ہماری کی تمن ڈن کا بیہ مرکزے وه جائد تارون کی مانند دل مین رستهام م براهشام بی اک نغمہ مسل ہے ہوائی نے سے محدت میں دنگ بھر تاہیے ويهب ميں دمنها ہے شا اُسْبِر زندگ کی طرح كيجيه ايك عنل سى دمكشى ك طسرح چراغ دیده ودل کے جلاتا رہنا ہے كهانى بتركفون كاكثرستنا نادمهام

(11)

ہے سیف جی مری نظوں بن آگی کاری مری نگاہ میں دہلے دوشی کا طرح ذہین بھی ہے تھدار مرہم دل بھی ہے جو میرے گھرکے اُمب اوں مریصی ہے تمام گھری فضاوں میں وہ فہکستا ہے جوان بن کے ہمراکست جگرگا تا ہے ہے سیف بھی مری نظروں میں زندگی کی طرح وجود کئس کا ہے بھوٹوں کی تازگی کی طرح

CIT

(11)

بالمنوان بي شبيلا ميرا ديده و دل بردنواز بي شبيلا ميرا ديده و دل بردنواز بي شبياز ميري نسكونظر ميرايك بال ومهام المان بي المان الما

ء برمب کے تقہ ہے کہ کاپربادلہے نظریں روشنی دل کے نئے اُٹربالا ہے

مهرت گفته بعروه تازه دم کلون کی طرح مهراک نگاه می بیرجینم آبرو کی طسرح چین میں وہ بھی تورنها کم بعد نگرف بوکی طرح دکھائی د تبلہ برکھوں کی آبروکی طرح

#### (14)

میں جب بھی جہرہ ابرار در کچھ لیبا ہوں مرتون کی فضاؤت ہی جعوم جاتا ہوں وہ مسکراتا ہوا چہرہ وہ عقاب نظر نوید صبح کا صاص میں بیبام نور سحر تمام گھر بیں وہ دہتا ہے دکوشنی کاطرح وہ اپنی دنیا میں دہتا ہے دکوشنی کی طرح

ہ کہ ہے اسے بدن میں جی تا زہ جولوں ک کرمیے مما تھ ہی دہتی ہے اسے تصل بہار ابھی تورننگتار تہاہے دھیے ۔ دھرے سے ابھی تولیا ہے کروٹ کچھا ور د ن کے بعد بڑھانے والاسے دہلے ہے تدم بهن بي جلدوه أُسْرِ سِكَاكُورِ مِهِ أَنْكُنَ مِبِس بہرس کے بعد ملے گاوہ ہم کو گلتن میں تھام گھر کے لئے گھرک رکٹنی کے لئے نعیم و گوتیر ناباب کا بہ سخف کے کرجن کے پیار تحبت کی پہلی فوشبو ہے ہ بہ بہلی دوشبوسے گوہر ' تغیم کیالیہ کرجس سے سالے قبیلے بن جشن برماہے كرسرزمين عرب مين وه جعول فهكاس

زين پاکئ توشويها سي که نکون زين پاکئ توشويها ت تقریمی گھرکے اُحیالوں میں وہ اُجالاسے جوآبئي وات بمبروش لايع كالمحسرنام ليعنى دسخما بمحصول كمشان وسبريمي وه نیک کنٹ نیما قبت کانرخان بھی ہے زمین بھی ہے مری میرااسمان بھی ہے . خوایا امیرا بگلتن بوں ہی میکت ابسے



(۱) ذان (نجم السح ذبیال بنت سراج الدین کیم (۲) افتال (بیم نوافتال) بنت سراج الدین کیم درد (۲) عظی (کفایه الدین کیم درد (۲) عظی (کفایه الدین کیم درد (۲) عظی (کفایه بنت میمان الدین عارف (۵) مشبه الدین عارف (۵) مشبه الدین عارف (۵) مشبه الدین عارف (۱) مدف ما در بنت میمان الدین عارف (۱) مدف ما در بنت میمان الدین عارف (۱) احتیام (احتیام الدین عارف (۱۱) احتیام (احتیام الدین عارف (۱۱) میعف (سیف لدین عارف) فرزند کمس الدین عارف (۱۱) میعف (سیف لدین عارف) فرزند کمس الدین عارف (۱۱) شیم الدین عارف (۱۱) الدین عرف (۱۱) شیم الدین عیم الدین عیم الدین عیم الدین نقیم الدین نوم در الدین نقیم الدین نقیم الدین نیم الدین نیم الدین نوم در الدین نقیم الدین نیم الدین نیم الدین نیم الدین نیم الدین نوم در الدین نقیم الدین نیم الدین نیم الدین نیم الدین نیم الدین نوم در الدین نقیم الدین نیم الدین نوم در الدین نقیم الدین نیم الدین نوم در نوم در

کوئی بھی اُرت ہوسر پہمرے اسمال کہ ہے اُونیا کچھ اور بھی مرا ہندوستا ل کہ ہے موسم بد ہے ہیں تو بد لیے دہیں مگر بادِ تسبیم میرسے لئے مہرباں کہ ہے بادِ تسبیم میرسے لئے مہرباں کہ ہے

مغبال دفکریس با نی رہے گا گوں ہی سرت اری دسی صبع بن کرجاگ تھی ہے اپنی فنگاری ہراک گوشے بہمغل کی خدا کی مہر بانی ہے رہے کا ہرنے موسم میں خوشبوکا سفر سے اری

گھاہے کہ ہر تھیول یہاں کا گُل تر ہے دل کہناہے یہ معفل ننویر نظر سے مہررت میں ہی طرح کئی بھول کھلیں گئے مہراکی ک نظروں میں ابھی لؤرستحریب کون ہے بزم میں برکسی کی مہک ہے ہر سو کس کے ہاتھ اسی ہے نہذیب دکن کی خوشبو رفض کرنے لگےوہ لوگ بھی دیکھو نبیر سمنے باندھے ہی نہیں بادئ بیان کے گھنگر و

م رزوجیشی ہوتی ہے تو تھے جائے۔ گ عظمت فن کی ہراک شکل سنورجائے گ مجھ کو بھی دیجئے جورس سے کو بتا کو سیا آب جا ہیں تو غزل دل میں استر جائے گی

فکریں ابنی نہ کوئی بھی طرف داری رہے شاعری ابنی نہ سرکاری نه درباری ہے نعیت میں مشغبہ سرابب ایمی ہے فیصلہ کوئی بھی موسم ہو" خوسٹیو کا سغر" جارہ ہے سل جائیں گئے مربی اسب جاک گر سیاں د بلیز نعک افک ہے بھی۔ رفعل بہاراں کچھ آئیں مے مجھ جائیں گے مں ایوں بی جلے گا فالی دلید گی مجھی یہ مخصل باراں

کانے دیجاد بہامری راہ گزر میں بیں دی دی میں دی دی کے دیا دیا ہے کہ ایک کا کھی خوشبو کے سفر "بی کے دائم و فالی و فالی میں سوغان انظرین حیات انظرین

کھے سے نہ کبھی جھینئے جیتی ہوئی بازی ہرگز رنہ ہوکم آپ کی شاہیں نوازی میرگز رنہ ہوکم آپ کی شاہیں ونت گے گا محمود کے میلئے میں انہوں میں خوست ہوں ہے۔ ابازی میں خوست ہوں ہے۔ ابازی

رہ جائے کیوں ہے بہاں انتخاصا وں کا پھوم بہن کی بزم میں آئے بیل جھ کو کیب معلوم برسکل می درمت حناتی برمصفے سکے سم میں آبامرے زندگ کا اب مفہوم

ہے ننری مٹ اسکی تحفل میں جب سے زرال پر زمین رنگ و تو ہندے نگہے آسمال سن طرف دکھیوں تھے میں توجہ مہمین آتا مری جب مگر میں مہوں وہاں ہے کہکٹاں تکاہمٹال

میں وجینا رہا ہوں بہی باد مسباسے رشتہ ہے مراکونے ہوئے کی ہواسے کچھا سے بھی بے خانماں اباب بمیانسیٹر ہے واسطہ اُن کو نہسزاسے نہجزاہے نظرکے زخم بحرتی ہے نماز منبع گاہی بھی میں منبعی بانعموں بل لاس طاہ خاتھ ہی ہے ۔ بہرعالم بفیت ایر بھی اک فیصال کو مت ہے ۔ بہرعالم بفیت ایر بھی اک فیم در بالزنزائی بھی فیم در بالزنزائی بھی ا

مثال گینہ ابنے ہیں ابی خُود کھنا کہ ذہبن باک ہواسی ہی آرنواکھنا کلہے ظرف اگرتم کوحُرمت فن کا ہمیشہ ابنے خبالات با دصورکھنا

یہ ہے دندوں کی تحفل مبرش ہے ملاہاں باقی زبس پر بیں مگریم میں بھی ہیں کچھ لوگ آفاقی بہت ہی سورج کر اقبال نے یہ کہہ ربانی زرائم مہر توریم می برسی زرخیز ہے ساتی ہرتاء و فنکار کا اسلوب نباہے ہرک کے لب و لہجہ بین نغیبر انا ہے سورج کے مقابل میں ہیں زروں کی بھی اوقا اِس بزم بیں آکر کہیں تھنوس ہوا ہے

میع کہتا ہوں رسوح کے نکا ہوں میں گھرسے اک دمشہ ہے مسر نمی تونوشیو کے سفر سے اے دیدہ بٹرنم ہو ذرا اورقت ریب آ بچر دہجنا چاہوں گاتھے اپنی نظر رسے

صمرایں کے گار گلتاں ہیں سلے گا تم کینے ہو وہ کوجیۂ جاناں ہیں سلے گا دوجار تی مسائعہ ذراجل کے نو رکھی دوشخص نہیں بزم رفیعاں ہیں کمے محا کے گی زندگی کے بیک کو چی تعبوثے ہما اوں بی خرد مندوں سے تھ کر کیا کی تھا و اوا دہ میں کہاں کیا ہور کہے تھا وٹ ید پیرمبس سکو ا "تری برہا دیوں کے شورے میں آسما ہوں میں "

ان بجری میری سن سن کا کر و محے ماتم فائدہ کی بنیس بیوں بھونے ہوشو د بر بر بر مرم کتے ناآبی مؤا ذیے آئے دیا باروں میس "طوق زریں مجمہ در حروق فر می بسینے "

رہے گی کب تلک بارب ادھوری داستان میری میں کہتا میوں مگر شنتا تہیں ہے اسمال میری مناؤر کس کو میں رودادغم بہروں کی معل میں معربیاں توبائ کرینے کو ترسی ہے زبال مبری" مبارک ہونے ہوئے کی جا ہے۔ رہ ہو کم زندگی بھریہ محبست خوا کا تم ہر کھے البا کرم ہو مسبر ہو تمہیں دنیا کی ماحت

موئی محصور حب عالم بناہی کوشمہ کر گئی اک خوسش کا ہی سررشام آگب نوشیو کا تھونکا مہلنے لگ گیا ایوانِ سٹ ہی

میات نو نکھسرتی جارہی ہے نگاہ گرم سے شرما کہ ہی ہے وہاں کھولی گئے ہے زلف شا بد تہجی خوشیو بہاں مک آرہی ہے زندگی جرکے لئے ہم میں در خاری کہم زندگی کے اخری کموں تک یاری ہے رندگی کے اخری کموں تک یاری ہے کہ بہیں مانگوں کارب سے جربی ہے بڑوا و میں اور دل کے ہروشے میں بیدادی ہے

امیان شہریں یہ کیا ہوا ہے ہوت اس تعامیجا بن گیا ہے ہمانا ہوا طوف اس وا مال ہے مراکھرکس سے بھر جل رہا ہے مراکھرکس سے بھر جل رہا ہے

منتاب سے ملتے ہوئے نبرسے ملوں گا ماڈل گاجن میں توکل ترسے ملوں گا جادل گاجن میں توکل من نہیں اچھا کچھ لوگوں سے ہر روز کا من نہیں اچھا فرصت ہیں بھی ڈویتے منظرسے ملوں گا فرصت ہیں بھی ڈویتے منظرسے ملوں گا

## منفق اسعار

جہاں کہیں بھی اندھیروں کی رسم حیلتی ہے وبيب ببرتهم كوتجى شمعين فلاناس تاسيم یہ راہ کچھ بھی نہیں ہم کو دورجاناہے جبراغ سم موہراک گام برحبلانا ہے ہم ہیں جمحے منہ بائے کئی طرح کا بنسر ہے باؤں توہیں زمیس بر آکا شس پر نظر سے أندهبان عزم ي را بون بي جني البيري م وه دا می بول که منزل پیرنظر دھنے ہیں د طرتی یبر رسینے والا کا کامشن میرکھوا ہے تقنی بکندلوں ہرانیاں کا مرتنبہ ہے دنیا کو د نجینے کی برت سے آرزو سے بپرور دگار مبری انتھوں میں روشنی دے ختمة بهؤنا بى نيس أيينے أحيالوں كالسفر اور كمياحبا يتع إسح شيم تعبيرت تجهاكو دهرنی سے بہن گہرا رستین سیمرا نیکن توالبتس مع مرح تھے گوائے کاش کو جھُوکے کی